### د کنی کے ایک باکمال شاعر سیراحمد سزکی مثنوی



# نيهدرين

كاادبي جائزه

لحق ومرت ڈا کٹر احمد علی شکیل

ACC. NO.

(C) جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام كتاب

متنوی نبیه درین کااد بی جائزه LITERARY STUDY OF

MATHNAVI NEH DARPAN

نام مصنف

ڈا کٹراحمد علی شکسل

سنه اشاعت

اگست ۱۹۹۹

تعداد اشاعت

ا مک ہزار

صفحات

891.4391 144

قمت

ـــ / 80 روپيځ

جلال الدين ا كبر

كمپيوٹر كتابت

"ار دو کمپیوٹرسنٹ" 4413850

181/M/35 -1-17 داراب جنگ کالونی.

ماد ناپسیف - حیدرآباد ۵۰۰۰۵

برن ميزون ميزيداد

==== ملنے کے پتے =====

🕟 ربائش مصنف : 71 / 239 – 8 – 18 ، معين ياغ. سنتوش نگر

حيدرآباد - ۵۰۰۰۵ فون نمبر 249988

و الما حسامي بك ذيو تجملي كمان ،حيدرآباد

🔾 مینار بک ڈیو چارمینار، حیدر آباد

# انتساب

والدمحترم

بحناب محمد اصغر علی صاحب کے مام،

جنفس مرحوم کہنے کے لیے آج بھی دل آمادہ مہنیں۔

تلمترين

احمد على شكيا

### ترتيب

| ـ ــ ــ ۵. |                | ا – حرف اولین            |
|------------|----------------|--------------------------|
| 4          |                | ۲ - پیش گفتار            |
| 11         | :<br>رایت      | ۳ – د کنی مثنوی کی رو    |
| 14         |                | ۳ - عکس مخریر مخطوط      |
| 14         | يه درين        | ۵ - سيراحمد مم زاورنه    |
| ٣٢         |                |                          |
| ra         | کے قصہ کاخلاصہ | › -                      |
| r9         |                |                          |
|            |                |                          |
| M          |                | ۱۰ - حذبات نگاری         |
|            |                |                          |
| 11         |                | ۱۲ – سراپانگاری          |
| 186        | امر            | ١٣ – تهذيجي و ثقافتي عنا |
| ITN        |                | ۱۲ – تصورفن –            |
| 174        | `              | 10 – حوالہ <b>ج</b> ات – |
| IMA        |                | ۱۰ - کتابیات             |

#### ه حرفاولین

د کنی زبان کے ادبی سرمایہ کی تحقیق میں آئے دن تیزی کے ساتھ انسافہ ہورہا ہے۔ کم و بیش نصف صدی کے عرصہ میں اس زبان کی تحقیق نے اپنا ایک معیار بنالیا ہے۔ ماضی میں دکنی محققین سے جتنے بھی اضافے ہوئے ہیں وہ مشاقان زبان و ادب کے سامنے وضاحت کے ساتھ موجود ہیں لیکن اس کے باوجود کئی اہم تحقیقی کام توجہ طلب ہیں ۔ اسکالر س کے بھ ابھی است لامیہ بہنیں ہویائے کہ دکنی ادب کی دبی چُھی چنگاریوں سے اپنی تحقیقی تخلیقات کی شمع کو روشن کرسکیں ۔ دکنی ادب کی دبی چُھی چنگاریوں سے اپنی تحقیقی تخلیقات کی شمع کو روشن کرسکیں ۔ دکنی ادب یر تحقیق آگر چیکہ وشوار صرور ہے لیکن ناممکن نہیں ۔

تاحال دکنی ادب سر جتنا بھی تحقیقی کام انجام پایا ہے اس کاسہرا جامعہ عثمانیہ کے محققین کے سر ہے اور یہ امتیاز جامعہ عثمانیہ کے سبوتوں کو حاصل ہے جن میں بابائے اردو مولوی عبدالحق، ڈاکٹر کی الدین قادری زور، پر و فیسر عبدالقاد رسروری، نصیرالدین ہاشی سید تحد، حفیظ قتیل، زینت ساجدہ، حسینی شاہد، ڈاکٹر غلام عمر خال، ڈاکٹر ابوالفضل سید محود قادری، آاکر نمد علی اثر اور ڈاکٹر عقیل ہاشی کے نام قابل ذکر ہیں جن کے تحقیقی کارناموں نے آنے والے نئے محققین کے ایک مشعل راہ کا کام انجام دیا۔

شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ کے ریسرچ اسکالرس لینے لینے تحقیقی کاموں میں مصروف ضرور ہیں لیکن اس کے باوجود و کنی زبان وادب کے بہت سارے گوشتے ہنوز تحقیق طلب ہیں۔ ان میں راقم الحروف کایہ تحقیقی کام ایک طالب علمانہ کوشش سے کچھ زیادہ نہیں۔

زیر نظرتصنیف" مثنوی سید در پن کاادبی جائزه" ہے۔ مثنوی سید در پن عرصه دراز تک تحقیق طلب تھی ۔ سنہ ۱۹۸۵ء میں ڈاکٹر پوسف النساء نے اس کی تنقیدی تدوین کی ثابهم گیار ہ برس کاعرصه گزر جانے باوجود ناتو په زبور طبع ہے آراستہ ہوسکی اور نه ہی شاعرسید انمد بمز کو منظر عام برلایا جاسکا۔

. مید در پن سند ۱۱۳۴ بجری مطابق ۱۳۷۱عییوی میں لکھی گئی۔یدوہ دورتھا بب دکن کی

و، مختار سلطنتیں مغلوں کے زیر نگیں آجکی تھیں۔ دکن میں اگر چیکہ شاہانہ سر پر ستی کے چران کل َ : ورہے تھے ، سلطنتیں بکھیر حکی تھیں لیکن اس ماحول میں بھی کچھ ایسے فنکار موجود تھے جنہوں نے · 'نی شاعری کی شمع کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہوئے اسے روشن رکھنے کی کوشش کی ۔ ان میں ولی ئے اتے ہوئے شاعری کی روایتوں کو ہر قرار رکھا۔ ان ہی گزرے ہوئے طوفان کے آخری باد لوں میں مبر شامل تھا ۔ مثنوی " نبیہ درین کاادبی جائز ہ "میری اولین تصنیف ہے جیے دو حصوں میں منقسم کیا گیاہے پہلا حصہ "ہمزاور نیہ در پن" پر مشتمل ہے اور دوسرے حصے میں مثنوی کاادبی جائزہ لیا گیا ہے۔ جہاں تک ممکن ہوسکار اقم الحروف نے اپنے اس فریضہ منصبی سے عہدہ بر آہونے کی حتی الامکان کوشش کی ہے ۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہوسکاجب میرے شفیق ، لائق اور قابل اساتذہ کر ام نے میری قدم تدم پر رہنمائی کی جن میں میرے رہمرراہ تحقیق ڈاکٹرمرزاا کبرعلی بیگ . ئر و فسر و صدر شعبه اردو في بى كالج سكندرآباد ك سائقه سائقة دْاكْمْ ابوالفضل سيد محمود قادرى ( رینائر ۶ پر وفسیر ، جامعه عثمانیه ) اور دٔ اکثر عقیل باشی ریڈر شعبہ ارد و جامعہ عثمانیه قابل ذکر بین میں پر وفسیر غیاث متین صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ اور اپنے تمام اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں جنبوں نے ہردم میری ہمت افزائی کی۔

میں ادارہ ادبیات اردو ، کتب خانہ آصفیہ اور کتب خانہ سالار جنگ کے لائبریرین حسنرات بالحصوص ڈاکٹر رحمت علی خال ، کیپر شعبہ مخطوطات کا بھی ممنون ہوں جن کی استعانت بغیریہ کام آگے تہمیں بڑھ سکتاتھا۔

نسيدرآباد

# پیش گفتار

اواخر تیرھویں صدی علیوی تا وسط اٹھار ویں صدی علیوی کادور عمومآسارے دکن کے ے اور خصوصاً شہر حید رآباد کے لیے مبارت سر آشوب رہا۔ خانہ جنگی اور اوث مار ہر طرف یکی ہوئی تھی ۔ اواخر تیرھویں صدی علیوی ہی ہے شہر حیدرآباد پر مغلوں کے کئی تملے ہوئے جس میں نہ صرف يهال كى خوبصورت اوريكتا ممارتين ﴿ حاسَين كَتين بلكه قطب شابي كمّاب خانه بهي لوث بيا ئیا سمخل سلطنت کی کمزوری کی و حبہ ہے ہرصوبیہ دار اناولا غیری کا مجسمہ بناہواتھا ۔ ہر قلعہ دار اور صوبہ دار بزعم خود حکومت کی باگ دوڑ سنبھالے ہواتھا۔ اب دکن کامرکز شہر حبیر رآباد کے بجائے اورنگ آباد تھا۔ جہاں آصف جاہ اول بڑی کامیابی ہے اپنی سیاست حیلا ہے تھے۔ اورنگ زیب ے مملوں کے بعد بیجابور اور حیدر آباد کے ادبا اور شعرا ، بھی گئی نئے شہروں میں منتقل ہونے گئے۔ تتے لیکن قطب شاہی تہذیب اتنی پختہ اور مضبوط تھی کہ یہ عظیم القلاب بھی اسے دھکانہ دے سکا۔ خطاطی ، مصوری اور فن تعمیر بھر بھی زندہ رہے اور آے حل کر اپنا لوہامنوالیا ۔ یہی معاملہ و کئی اور اردو ادب کا بھی رہا ۔ مغل شہزادوں ،صوبہ داروں ، قلعہ داروں اور دیگر امرا، نے عربی ، فارسی اور اردواد ب کی کھلے ذہن سے خدمت کی ۔ سیاسی زخموں کو ادب بے مرہم ہے کم کرنے کی مستحسن کوشش برا بر جاری رہی ۔ اس کساد بازاری اور افراتفری کے دور میں اگر کوئی تحض اپنے تسکین ذوق کے لیے اوب کی خدمت کر تاہے تو واقعی پہ بڑے دل گر دے کی بات ہے۔

تاریخ اوب سے یہ حقیقت بھی اجاگر ہوتی ہے کہ ہر السند کی ابتدا، میں مثنوی نگاری اہم سف نخن رہی ۔ د کنی شاعری بھی اس سے مستثنی نہیں بلکہ اس کی ابتدا، بی میں ہمیں شنوی نگاری میں دور میں اس سنہری زنجیری کئی کڑیاں اور ملیں اور میں اس سنہری زنجیری کئی کڑیاں اور ملیں اور نسس مف وط د کنی ادب کے روایاتی بل ہوتے پر یہ سلسلہ عالیہ چلتا رہا حتی کہ د کنی کے بعد ار دو زبان و ادب میں بھی مثنوی نے ایک خاص مقام بنالیا ۔ یہ مثنویات ہی کا احسان ہے کہ ہم لینے منہ اور اس کے پائیدار اقدار سے واقف ہیں ورینہ کون بملاسکتاتھا کہ عہد قطب شاہی یا عہد آصف

جاہی میں حیدر آباد کیا تھا، اس کی متبذیب و تمدن کا کیامقام تھااوریہ کہ ہمارے اسلاف نے علم و اد ب کے کون سے چراغ روشن کیے - یہ مثنویاں ہی ہیں جو اس زمانے کے روزمرہ زندگی ، سیاسی ، مماجی اور معاشرتی مسائل اور معاشی نظام پر روشنی ڈالتی ہیں - ماہرین فلسفہ ، طب ، تاریخ ، حغرافیہ اور اوب اس بات پر متفق ہیں کہ ہم آج بھی مثنویات کے رہین منت ہیں ۔

ہمارے مور خین اور محققین نے اکثر ان مثنویات اور ان کے شعرا، کو نظراند از کر دیا ہے جو زوال دولت قطب شاہی تا عہد آصف جاہ ثانی تصنیف ہو تمیں حالانکہ تہذیب و تمدن کے مطالعہ کے لیے اس دور کی تالیف اور بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے ۔ نیز کسی محقق کا کسی مثنوی یا شاعر کو پس پشت ڈ النے کایہ مطلب تو نہیں کہ فلاں چیز کا کوئی مقام ہی ند ہو ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا محقق اس چیزے واقف ہی نہ ہو یا بوجہہ بسیار نولیی اس نے اس چیز کو درخور انتنا، تجھا ہو ۔ یہ دعویٰ کہ ہم کسی الیی چیز کو نہیں لیں گے جس میں صرف اتباع ہو ، میرے خیال میں زیادتی ہے یہ دعویٰ کہ ہم کسی الیی چیز کو نہیں لیں گے جس میں صرف اتباع ہو ، میرے خیال میں زیادتی ہے کہ کیو نکہ تقلید ہی سے تو اجہتاد کی راہیں بھو تھیں ہیں! ہماری زیر نظر مثنوی " نیہ در پن " مولف سید احمد ہمز بھی کچھ ان حالات کاشکار ہوئی ہے ۔

تحقیق کے نقط، نظرے ان تمام شنویات کا منظر عام پر لانا صروری ہے جو روال قطب شاہی یعنی ۱۹۸۷ء تا ۱۹۷۰ء لکھی گئیں ہوں۔اس لیے بھی کہ وہ نہ صرف ایک زوال پر بر سماج کی عکاس ہیں بلکہ اس لیے بھی کہ ان سے نسانیات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ دکنی نے کس طرح موجودہ اردو کی طرف قدم بڑھایا وہ ان ہی شنویات سے واضح ہوتا ہے۔ تعییری اہمیت یہ کہ یہ ایک الیک الیے دور میں لکھی گئیں بیں جب کوئی خاص سر پرست بھی موجود ہمیں اور نہ ہی توقع ہے کہ بازار میں یہ سکہ چلے گا۔ یہ شنویات ایک پوری قوم کے فلسفے، ذمنی تناؤ، معاثی دباؤ اور نفسیاتی بازار میں یہ سکہ چلے گا۔ یہ شنویات اٹھارویں صدی عدیوی کے مہذیب و تمدن کو تجھنے اور برکھنے کے لیے ایک اچھا خاصامواد پیش کرتی ہیں اور اس کے سلمنے آنے سے نہ سرف اہل تحقیق و برکھنے کے لیے ایک اچھا خاصامواد پیش کرتی ہیں اور اس کے سلمنے آنے سے نہ سرف اہل تحقیق و باہرین تہذیب فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ ہمارے موجودہ دور کے مور خین اس سے استفادہ کر سکتے بیں۔

" نبید درین " ان تمام معیارات پر کھری اترتی ہے اور اس لحاظ ہے اس کامنظر مام پر ان

9

د مری ی - ان ہے، من کی وورد و یں پہنے کہ باوہ انجا کہ آئیدہ انجا کہ دہ پرونسیر ابوالفضل سید محمود قادری صاحب کے شاگرد رشید رہے ہیں جو لینے دو کار ناموں کی وجہ ہے دنیائے اردو میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں کے اولین اس لیے کہ انہوں نے جشن اردو کا احیاء کروایا اور دیگر اس لیے کہ وہ مخطوطات شنائی کورس کے لیے کہ انہوں نے جشن اردو کا احیاء کروایا اور دیگر اس لیے کہ وہ مخطوطات شنائی کورس کے

بانیوں میں سے ایک ہیں۔

میں ڈاکر شکیل کو مبار کباد دیتا ہوں وہ اب بھی تحقیق و تنقید کے میدان میں اشہب قلم دوڑار ہے ہیں اور اپنی اوالعزی ہے دکنی اور دکنیات کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں لیکن اپنی بات ختم کرنے ہے پہلے انہیں دو چار دوستانہ مشورے صرور دینا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ مخطوطات ہے استفادہ کے لیے بڑی حزم و احتیاط کی صرورت ہے۔ ہر تذکر ہیا شجرہ اپنی جگہ اہم صرور ہے مگر یہ بھی واجب ہے کہ اس پر تنقیدی نظر ڈالی جائے۔ انہوں نے بڑی محنت اور لگن ہے سید احمد مرکز کے خاندان کو کھوج نکالا اور ان سے شجرہ وغیرہ بھی حاصل کر لیالیکن یہ نہیں طبح کر پائے کہ مرکز کے خاندان کو کھوج نکالا اور ان سے شجرہ وغیرہ بھی حاصل کر لیالیکن یہ نہیں طبح کر پائے کہ اس کی منطقی دلیل کیا ہوگی۔ والد عشرتی ہوسف عادل شاہ کے ہم عصر نہیں ہو سکتے کیو نکھ مند خوارات کی موسف عادل شاہ کے ہم عصر نہیں ہو سکتے کیو نکھ مند خوارات اور اس سرو جاتی ہو سودی

اس کی منطقی دلیل کیا ہوگی۔ جمزے والد عشرتی بوسف عادل شاہ کے ہم عصر مہیں ہو سکتے کیو نکہ بوسف عادل شاہ کی ہم عصر مہیں ہو سکتے کیو نکہ بوسف عادل شاہ کی وفات ۹۱۱ ھے مطابق ۱۵۱۰ میں ہوجاتی ہے اور عشرتی او اخر سترھویں صدی علیوی کے ہیں۔ اس کی تشریح یہ ہوسکتی ہے کہ یا تو عشرتی کے آباء و اجداد ہو سف عادل شاہ ک زمانے میں بیجابور آئے ہوں اور عشرتی بیجابوری کی ،عالمگیرے زمانے میں حیر رآباد منتقلی ہوئی ہو مگر اغلب یہ ہے کہ یہ خاندان علی عادل شاہ ثانی متوفی ۱۸۵ ه مطابق ۱۷۲۱ء کے عبد میں بیجابور مگر اغلب یہ ہے کہ یہ خاندان علی عادل شاہ ثانی متوفی ۱۸۵ ه مطابق ۱۷۲۱ء کے عبد میں بیجابور آیا ہو اور ان کے افراد خاندان حیر رآباد آگئے ہوں۔ دوسری آیا ہو اور عالمگیر کی فتح بیجابور کے بعد عشرتی اور ان کے افراد خاندان حیر رآباد آگئے ہوں۔ دوسری اہم بات یہ کہ نادر مخطوطات کی تفصیل دینا بھی ضرور ی ہے لیکن ڈاکٹر شکیل نے کئی اہم نقاط

اہم بات یہ کہ مادر محطوطات کی مسیل دینا بھی ضروری ہے مین دا مر میں ہے گی ہم تفاط نظرانداز کر دئیے ہیں جیسے رسم الخط کاذکر جو قدامت جلننے کے لیے اور مخطوطے کی اہمیت کے لیے بہارت اہم نکتہ ہے، نیز مواہم اور خریریں جن سے ان اشخاص کا ستہ جلتا ہے جن کے یہاں یہ مخطوطہ رہا ہو و نیرہ و فیرہ اور آخری نکتہ یہ کہ لینے و عوے کی شہوت میں مثالیں دیتے ہوئے بخالت سے کام لینا نہیں چلہیے ۔ اور اس سلیلے میں بمارے محقق نے کم سے کم مثالوں پر اکتفاکیا ہے ۔ مثال کے طور پر "تبذیبی و ثقافتی عناصر" کا باب نہایت مختصر ہے جب کہ یہ سب سے طویل ہو نا چلہیے تھا۔ باوجود ان سب کے یہ کتاب نہایت محنت سے انکھی گئی ہے اور وقت کے اہم تقاف کو بوری کرتی ہے ۔ کچھے توی امید ہے کہ اسائندہ اور محتقین ، مصنف کی بجر بور ، مت افزائی فرمائیں سوری کرتی ہے ۔ کچھے توی امید ہے کہ اسائندہ اور محتقین ، مصنف کی بجر بور ، مت افزائی فرمائیں

مخلص دلاکٹرر حمت علی خال رکیپر، کتاب خانہ سالار جنگ میوزیم حمیدرآباد – ۲۰۰۰۰۵

### اا د کنی مثنوی کی روایت

مشوی عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے دو کیا گیا۔ شنوی کے بیتوں میں ہم ایب ایت ایک دو قافیہ علیحہ ہ ہوتے ہیں ، ہم است کے دو مصرعوں میں قافیہ ردیف کی پابندی ضروری ہائی طرح ہے ہم است کار دیف قافیہ بدل جاتا ہے ۔ لیکن عام طور سے بوری شنوی ایک و حسیر انظم کی جاتی ہے ایک مشوی میں ایک ہے زیاد وہ تح ایل استعمال کی کی جاتی ہے ۔ بعض جد یہ مشوی نگاروں نے ایک مشنوی میں ایک ہے زیاد وہ تح ایل استعمال کی ایس نیکن ایس مشانی شاذ ہیں ۔ صنف "مشوی " کانام عربی طرور ہے لیکن اس نے مزاج عربی زبان میں نیکن ایس مشنوی نام ایران والوں کا ایجاد ہے ۔ اس کو عربی والوں نے "مزد و ہے " بھی کہا ہے ۔ اردو نے دو سرے اصناف کے ناموں کی طرح اس کو بھی جوں کا توں اپنالیا ۔ لیکن اس کی موجود و شکل کاحبم ایران ہی میں ہوااور وہیں پل بوس کر بزی ہوئی ۔ ہندو ستان کے فارسی دائوں ۔

مثنوی اردو ادب کی مقبول صنف رہی ہے۔ موضوع کے لحاظ سے بھی اس میں بزی و سعت پائی جاتی ہاں کے علاوہ اس صنف میں اشعار کی تعداد بھی متعین شہیں ہے۔ ابھہ دس فرکی بھی ہوسکتی ہے اور ہزار دوہزار بلکہ اس سے بھی زائد اشعار کی ہوسکتی ہے لیکن ایا مربوط فلا محرور ہوتا ہے۔ موضوع کے لحاظ سے اور اشعار کی تعداد کا تعین نہ ہونے کی و است مثنوی خاکہ طرور ہوتا ہے۔ موضوع کے لحاظ سے اور اشعار کی تعداد کا تعین نہ ہونے کی و است مثنوی تمام اسلامی اور معنوی اعتبار سے بھی اس میں شاعری کے تمام اوازم پائے جاتے ہیں۔

غضب، کینے وانتقام غرض جس قدر انسانی حذبات بیں سب کے سماں دکھانے کاموقع مل سکتا ہے،
تاریخ میں مختلف و گوناگوں واقعات پیش آتے بیں اس لیے ہر قسم کی واقعہ نگاری کا کمال دکھایا
جاسکتا ہے ۔ مناظر قدرت ، بہار و خزاں ، گرمی و سردی ، صبح و شام یا جنگل بیابان ، کو ہ و سحرا سبزہ
زار وغیرہ کی تصویر کھینجی جاسکتی ہے ۔ اخلاق ، فلسفہ ، تصوف کے مسائل مہمایت تفصیل ہے ادا
کئے جاسکتے ہیں ۔ (۲)

مثنوی کی اہم خصوصیت واقعہ نگاری ہے خواہ وہ حقیقت پر مبنی ہو یا مبالغہ آمیز، خواہ وہ رزمیہ ہو، بزمیہ ہوکہ اخلاقی اور فلسفیانہ ۔عشقیہ قصے اور مہمات کے قصے شنوی کا موضوع رہے ہیں ۔ مثنوی نگار واقعہ نگاری کے بغیرایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاسکتا جب کہ غزل اس قید سے آزاد ہے، جس میں صرف تخیل سے کام لیاجاسکتا ہے ۔غزل میں وار دات عشق اور وار دات قلبی کی شخوی میں موضوعات کے تنوع کے ساتھ ایک ہمہ گریت رہتی ہے۔

قدیم مثنویوں میں ہمیں داسانی انداز ملتا ہے۔قصہ کاآغاز، واقعات کا رابط و تسلسل،
گشمکش اور بھر حسب منشامنہتا پر پہنچانامثنوی کا حسن اور مثنوی نگاری کا کامیاب فن ہے۔قصہ کے
آغاز سے پہلے تمد، نعت، منقبت پتحریف بادشاہ اور سبب تصنیف کارواج بھی دکنی شویوں میں
بایا جاتا ہے۔ " تمد و نعت مختصری سبی شاعر تبرکایا رسمآ ضرور نظم کرتا ہے لیکن بعض الیی بھی
مثنویاں ہیں جن میں یہ تبرک بھی ضروری نہیں مجھاگیا "۔ (۳)

مثنوی کی ابتداء دو سری اصناف شاعری کی طرح دکن ہے ہی ہوئی ۔ بعول پر و فیسر اعجاز حسین "جس طرح شمال کے شاعروں میں ہے کوئی ایک بھی ایسا مشکل ہے ہوگاجس نے غول نہ کھی ہو، ہو، اسی طرح دکن کے شاعروں میں مشکل ہی ہے کوئی ایسا شاعر ملے گاجس نے مثنو کی نہ کسمی ہو، میں وجہ ہے کہ دکن کی مثنویوں میں ہرقسم کی مثنویاں موجود ہیں۔ (۴)

د کنی زبان کی پہلی ادبی مثنوی "کدم راو پدم راو" سنہ ۸۶۵ ھ – ۸۶۰ ھ میں جمیں سلطان احمد شاہ بہمنی کے عہد میں ملتی ہے جس کو فحز دین نظائی نے لکھا۔ جب بہمنی سلطنت کا چراغ کل ہواتو د کن کی پارنچ خود مختار سلطنتوں کی شمع کو روشن کیا جن میں احمد نگر ، بیدر ، گجرات ، بیجابی راور گوکنڈہ شامل ہیں ۔

ا جمد نگر کی مثنو موں میں اشرف بیا بانی ایک طویل مثنوی "نوسربار ۹۰۹ ه " میں دستیاب ہوتی ہے جو شہادت عظمی کے واقعات پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ حسن شونی کی دو مثنو یاں " فتح نامد نظام شاہ ۹۷۲ "اور "میزبانی نامه سلطان محمد عادل شاہ " ۱۹۷۸ه – ۱۹۰۹ه کاذکر ملتا ہے۔ مسلطات بیدر میں فیروز کا " برت نامه سام ۹۷۳ ه " اور قریشی کا " ولایت نامه " اور ایک سلطنت بیدر میں فیروز کا " برت نامه سام ۵۷۳ ه اور قریشی کا " ولایت نامه " اور ایک

سلطنت بیدر میں فیروز کا " پرت نامہ ۹۷۳ھ" اور قرکشی کا " ولایت نامہ " اور ایک جنسی معاملات پر مبنی مثنوی " بھوگ بھل " ۲۲۰اھ کے نام ملتے ہیں ۔

اد هر گجرات میں بہاالدین باحق کی" خزائمین رحمت " ۔ " جنگ نامہ ساڑی و کپٹواز " اور خوب محمد کی مثنوی " خوب تر مگ " ملتی ہیں ۔ احمد نگر بیدر اور گجرات میں بوں تو مثنویاں لکھی جاتی رہیں لیکن خاطرخواہ فروغ بیجابور اور گولکنڈہ میں ہوا ۔

عادل شاہی عہد میں بیجابور کی مثنو بوں کے جو نام ہمیں ملتے ہیں ان کی تفصیل بوں ہے۔

| سر<br>عبدل نے                    | مثنوی ابراہیم نامہ کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملک خوشنو دینے<br>ملک خوشنو دینے | مثنوی ہشت بہشت کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سر<br>محمد بن احمد عاجزنے        | مثنوي بوسف زليخاكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محمد بن احمد عاجزنے              | مثنوی کیلیٰ مجنوں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| املین نے                         | منتنوى بهرام وحسن بانو كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ملک خوشنو د نے<br>ملک جوشنو د    | مثنوى جنت سنكھار كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| صنعتی نے                         | منتنوی قصہ بے نظیر کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کمال خاں رستمی نے                | منتنوى خاور نامه كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۔ نصرتی نے                       | مثنوى ككشن عشق كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نصرتی نے                         | منتنوى على نامه كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نصرتی نے                         | مثنوی تاریخ اسکندری کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سید میراں ہاشمی نے               | منتنوي بوسف زليخاكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قاصنی محمو د بحری نے             | مننوی من لگن کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قاصنی محمو د بحری نے             | منتنوی بھنگ نامہ کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | ملک خوشنود نے  کمد بن احمد عاجزنے  کمد بن احمد عاجزنے  امین نے  ملک خوشنود نے  ملک خوشنود نے  ملک خاصنی نے  ملک خاصنی نے  ملل خال رستی نے  نصرتی |

قطب شای عبد میں دکنی ادب کے بہترین شغرا، نے حبنم لیا ہمنہوں نے اپنی تعلیات سے مرزمین دکن کو مالا مال کیا۔ شنوی لگاری کی روایت گولکنڈ و میں سقوط گولکنڈ و تک اب شباب پر تھی ۔ اس دور کے چوٹی شاعروں اور مثنو موں کی تفصیل حسب ذیل ہے ۔

مروق - ۱۰۲۰ میں لکھا۔ مثنوي ليلي مجنوں كو احمد نے احمد نے سنه ۱۸•اه میں لکھا۔ مثنوی قطب مشتری کو اسد الند وجهی نے مثنوی میناستونتی کو غواصی نے سنه ۲۴۰اه- ۲۹۰اه می لکها. مسر غواصی نے سنه ۱۰۳۵ ه میں لکھا۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کو مد غواصی نے منشنوی طوطی نیامه کو سنه ۲۵۰۱ه مین لکهما. مقىمىنے مننوی چند ربدن و مهیار کو سند . ۳۵ اهه ۸ ۴ اهه می لکها . مثنوی پھول بن کو ا بن نشاطی نے سنر ۲>۱همیں لکھا۔ مثنوی بهرام و گل اند ام کو طبعی نے سنة المعاصمين للهماء سنة ۳۵ اه ۱۰۸۳ و نادیا. محمد امین نے مثنوي قصبه ابو شحمه كو مثنوی ماه ببیگر کو سند ۱۹۲۴ه هیں لکھیا جنیدی نے مسنه • • • اه میں لکھا مثنوي قصيه ابوشحمه كو جنیدی نے . شنوی رسوان شاه و روح افزا کو سند ۱۰۹۳ ه میل لکھا۔ نائیز<u>نے</u> معشرتی نے مثنوی دیبک پنتنگ کو سند •اااه میں نکھا۔ میں عشرتی نے مثنوی چت لگن کو سند ۱۱۱۳ ه میں لکھا۔

معقوط کو لکنده و بیجابور کے بعد دکنی زبان کی بہتی ہوئی آگ کو روشن کرنے والی جن مثنو بوں کا بیتے چلتا ہے ان میں اور نگ آیاد کے شاعرولی کی مثنوی "در تعریف شہر سورت "سرائج کی " بوستان خیال " لالہ کچی مار ائین شفیق کی " تصویر جاناں " معتبر خال تم کی بوسف زیخا " اور عارف الدین خال عاجرکی مثنوی " بعل و گوہر 1870 - 2018ھ "شامل ہیں۔

ا حرجنوب كرنول مين وجدى في تعين متنويان مخزن عشق ١١٣٥ م. عضه عاشقان

سے اللہ اور جینی باتیجا ۱۵۵اھ تصنیف کیں۔ان کے علاوہ حضرت فی الحال شاہ قاد رہی اور ان کے صاحبزادے فی العقور شاہ قاد ری نے بھی مختصر مثنویاں لکھیں۔

، یلور ،مدراس میں مولانا محمد باقر آگاہ کی چند مثنو یوں کا بیتے چلتا ہے جن میں ریانس الجنان

۱۲۰۶ه . محبوب القلوب ۱۲۰۶ه ، گلز ار عشق ۱۲۱ه ، روپ سنگار ، بیشت بمبشت ۱۲۵۴ه - -مد

ند. ۱۲۸۲هه او رخمسه متیجره او ج آگابی او ر ولی ویلوری کی گئی مذہبی مثنویاں ہمیں ملتی ہیں ۔

سے ایستر رآباد میں دکنی مثنو بوں کے آخری نمونوں میں سید احمد مُمَزِ کی دو مثنو بوں کے نام ملتے

بیں ایک " سیه در بن "اور دوسری "او تار بن " ۔ نسیه در بن کے دو مخطوطے ایک ہند وستان میں اور دوسراپاکستان میں موجود ہیں لیکن "او تار بن " کاستہ نہ حپل سکا ۔ يادسا لمسدالله التحق التحييم

عکس مخریر مثنوی نبیه در پن صفحه اول

موارات بيناره وينارد موروت موسلان في ساكام موروت موسلان في ساكام مل وفت وساكون في كارام مل وفصر ومفضى ما ما وفصر ومفضى ما ما وفعر كالمان في كالمان في ما درا موري كي كامان في بيناكي

مع مرام عمل معمول الأمال والمرافق المرافق المر

- داره

ACC . 925

مئس مخریر مثنوی میه درین صفحه اخر

# <u>....</u> سیداحمد بُمنزاور نبیه درین

سید احمد ممزر کنی ادب کے اٹھارویں صدی کے نصف اول کاشاعر ہے۔ یہ اس وقت کی پیداوار ہے جنب کہ گولکنڈہ اور بیجابور کی سلطنتوں کی بساط الث حکی تھی اور اس عہد کے شعرا ، کو کسی در بارے وابستگی یا سربرستی حاصل منہیں رہی تھی۔ ہمزے ہم عصر با کمال شعرا، میں بوں تو ہمیں ایک طویل فہرست ملتی ہے جن میں عارف الدین خان عاجز، داؤد، وجدی، قاصنی محمود بحری معتبر خال عمر، ولی، شاہ قائم اور سرائج شامل ہیں ۔ ان قدیم شعراء کی شخصیت کے بارے میں ہماری معلومات کا ماخذ صرف قدیم تذکر ہے ہیں جو شمالی ہند میں لکھے گئے اور ظاہر ہے کہ ان میں د کنی شعراء کے بارے میں بہت کم معلومات فراہم کی گئیں ۔ شمالی ہند کے ان تذکر وں میں صرف چند مشهور و معروف د کنی شعراء جیسے غواصی ، نصرتی ، عزلت ، داؤد ، ولی اور سراح کا ذکر سر سری انداز میں ملتاہے۔

و کن کے بعض تذکرہ نگاروں جسے عبد الجبار خال ملكامورى ، لالہ لچمى مارائين شفيق ، خواجه خال حميد اور اسد على خال ممنائ اكثرابهم شعراء جيسے شاه ميران جي شمس العشاق، بربان الدين جائم ، امين الدين اعلى ، ابن نشاهی ، وجدتی ، عشرتی اور بُسرَ کاذکر حک سبس کيا ۔ اله ببيويں صدی کے ربع اول کے بعد کے تذکرہ نگاروں جیسے سید شمس الند قادری ، دَاکْر رور ، عبدالقادر سروری اور نصیرالدین ہاشی نے بہت سارے دکنی شعراء اور ان کے کار ناموں کو ادبی دنیا ہے روشناس کر ایا لیکن بمز کے بارے میں ، اس کے حالات زندگی اور کلام سے متحلق کسی نے بھی تفصیل سے اظہار خیال کیا اور نہ ہی خود ممرکی تصنیف ہے اس کی شخصیت اور من ہر کوئی روشنی پڑتی ہے ۔اس سلسلہ میں ہم کچھ حد تک خود ہمز کو اس کاذ مہ دار قرار دے سکتے ہیں جس نے اپنی دو متنویاں " نب درین "اور "او تارین " یاد گار چھوڑی میں لیکن خود اینے بارے میں اظہار خیال ہے حتی الامکان گریز کرتے ہوئے خاموشی ہے اس دنیا ہے گزر گیا۔ مبرے بارے میں جس حد تک معلومات فراہم ہوئی ہیں ، وہ غیر تشفی بخش ہیں پھر بھی ہم نے انہیں حزم و احتیاط کے ساتھ پیش گر دیا ہے اور مزید اس کے آگے ہمارا قلم خاموش ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ بعد کے محققین اس سلسلہ میں تحقیق کے بعد مزید روشنی ڈالیں ۔

راقم الحروف كو بمترك خاندانی شجره "انساب الاقرباء از میر غلام عابد " قلمی ك ایک نسخه كو : بکیهنه كاموقع ملا - یه مخطوطه فارسی میں ہے جو ۱۲۹۳ه میں لکھا گیا۔ اس شجره نسب سے بمز اور ان كے خاندان كے بارے میں كچے تفصيلی معلومات فراہم ہوتے ہیں ۔ اس شجره كی روسے جو نسب نامه واضح ہو تا ہے وہ درج ذیل ہے ۔

## شجرة خاندان سي**د ف**دوى احمد خا*ن بُمز*

حضرت على كرم الند وجهه . حضرت امام حسين عليه السلام

حضرت امام زين العابدين

سیر حسین سیر ابراہیم

سيد جلال الدين

سيربونس

سیدالقا. سیدصارلح

سید صارح سیداہل

سیدالیاس سید داؤد

سيرحنانه

سید قیدار سید تمادر

سيد محود

سير جنعفر سيرابر اہيم سير علا الدين سيد زيد سيد قاسم سيد حسن سير محمد سير جلال الدين سيراتمعيل سير باقر سيد قاسم سید جمان سيريوسف حسين سي ممدعثه تي سی*رفخوطشرقی زوجه* اول ایس بی بی صاحب زوج دوم ماما ارزانی اولادك يدم وعرقة أززوج اول سيدفدوني احدخال بهادر ميرمخدتق ميرزين العابرين اولاد كسيد تحريمشرتي اززوجه روم

اولادرسيد رفي ازدج روم ميرغلي اكبر ميرعلي أصغر ماه بيكم شاه بيكم

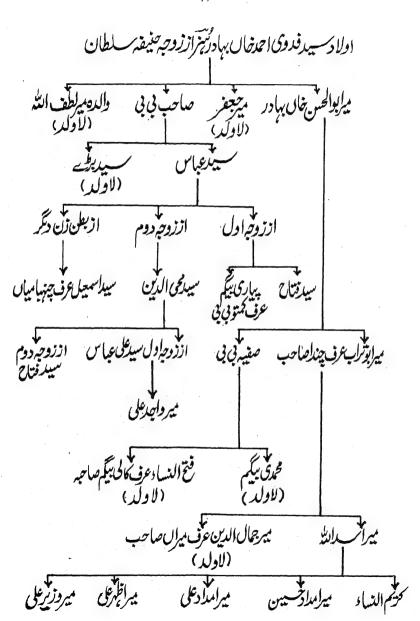

شجرہ کی رو سے بُمنر کا نام سید فیروی احمد خان اور تخلص بُمنر قرار پاتا ہے۔ اوریہ خاندان آج بھی حیدرآباد کے برانے شہر میں موجود ہے۔ بُمنر کا تعلق سادات گھرانے سے ہے اور ان کا سلسلہ نسب ۳۰واسطوں سے حضرت علی سے جاملتا ہے۔

میر کے والد کا نام سید محمد عشرتی اور والدہ کا نام امین بی بی صاحبہ تھا۔ عشرتی کا وطن بھرہ تھا وہ لینے خاندان سے شکر ربخی کے بعد ترک وطن کرتے ہوئے ایران چلا آیا اور فارس علم و ادب میں کمال حاصل کیا۔ بوسف عادل شاہ والی بیجابور کے عہد میں وہ ایران سے بیجابور بہنچا اور در بار سے مسلک ہوگیا۔ باد شاہ نے اس کی شادی قاضی عبداللہ قاضی شہر پناہ بیجابور کی دختر امین بی بی صاحبہ سے کر وادی۔ انساب الاقرباء سے اس بات کی بوں صراحت ہوجاتی ہے۔

"از دیوان که مشهور به دیوان عشرتی است بعد ازان از ایران برآمده در افطاع دکن بلده بیجابور رسیده به سرع اوقات مصاحب بوسف عادل شاه بادشاه بیجابور شدند به بادشاه خواست که ازدواج ایشال بادخترقاضی عبدالله قاصنی بلده مذکور نماید -قاصنی که طنطنه نجابت و شرافت خودمی داشتند گفتند که دختر که خود را به مرد مسافر که نسب او معلوم نبیست منی دیم - بادشاه نامه والی بصره نوشته محصر نجابت ایشان باموایم بسراء و اعرائے بصره طلب داشته بمعالیه قاصنی صاحب اور وه بادخترش امین صاحب اور وه بادخترش امین صاحب بی بی ازدواج حضرت موصوف منود" - (۵)

عشرتی سقوط بجابور کے بعد اور نگ زیب کی ملازمت میں شاید منسلک ہوا ہو اور و زیر وقت اسد خاں کامصاحب و مقرب ہو گیااور بعد کو حیر رآباد منتقل ہو گیا۔ بالآخر حیر رآباد ہی میں پیوند خاک ہوا۔اس کی قبر حضرت شاہ راجو قبّال ؓ کے گنبد میں شمال کی جانب موْجود ہے۔

قیاس اغلب ہے کہ عشرتی نے طویل عمریائی۔ لینے آبائی وطن بھرہ سے حیدرآباد آنے تک، اس طویل عرصہ میں وہ کسی ایک شہر میں قیام پذیر ہمیں رہااور ان حالات میں یہ ہمیں کہا میں۔ مسلم کے مرکزی تو بجابور میں پیداہوا جاسکتا کہ ممزی تو بجابور میں پیداہوا ہوگایا بھر حیدرآباد میں۔

مُنر کی شادی کب اور کہاں ہوئی ہوگی ، اس بارے میں بھی کوئی معلومات فراہم نہیں ہوگی ۔ ہوتیں لیکن اس کی زوجہ کے نام کا سپتہ ضرور چلتا ہے۔ مُمزکی زوجہ کا نام حنیفہ سلطان تھاجو شیخ عطا۔ اللہ محتسب سرکار میدک کی حقیقی بہن تھیں۔ اس بات کی تصدیق کے لیے یہ عبارت پیش ہے :

> " سیر فدوی احمد خان ولد سیر محمد عشر قی رااز بطن زوجه حنیفه سلطان نام خواسر حقیقی شخ محطاالند محتسب سر کار میدک حید رآباد دکن " (۲)

عشرتی عہد عالم گیر میں منصب دارتھااور ان ہی حالات اور ماحول کے زیر اثر ممزنے امیرانہ ماحول میں آنکھ کھولی ۔ شاعری کا ذوق اسے وریثہ میں ملاتھا اور وہ خود بھی رئیس دکن نواب ناصر جنگ شہید کامنشی تھا۔

ہُمزی عمراور وفات کے بارے میں بھی کوئی دستاویزی نبوت نہیں ملتا اوریہ بھی نہیں معلوم ہو تا کہ اس نے کہاں اور کن حالات میں اس دنیا کو چھوڑا۔ ہمیں اس کی آخری آرام گاہ کا بھی کوئی سراغ سہیں ملتا۔ اس کے خاندان کے افراد نے بھی اس بات سے لاعلی کا اظہار کیا۔ لیکن سرزمیں ادب میں اس کا کھلایا ہوا گلستان اس کی حیات جاود ان کا مظہر ہے۔

بُمرِ کی مثنوی نیہ در پن ایک الیی مثنوی ہے جس کے بارے میں دکنی کے بہت کم محققین نے خامہ فرسائی کی ۔ دکن کے کم و بیش سارے محققین جن میں شخ چاند ، خاوت مرزا ، ستیر محمد شامل ہیں ، کسی نے بھی نا تو ہمز کے بارے میں کچھ لکھا اور نہ ہی اس کی مثنوی نیہ در بن کے بارے میں کوئی معلومات بہم پہنچائیں ۔ تاریخ ادب ار دو بھی ہُمز کے بارے میں کوئی معلومات بہم بہنچائیں ۔ تاریخ ادب ار دو بھی ہُمز کے بارے میں کوئی تفصیلات اس کتاب میں فراہم بہیں کرتی ۔ حتی کہ ہُمز کے والد عشرتی کے بارے میں بھی کوئی تفصیلات اس کتاب میں موجود بہیں سوائے عشرتی کی مثنوی دیپک پنٹنگ کے دو شعر کے ، ڈاکٹر جمیل جالبی نے کچھ بہیں لکھا (ع)

سب سے پہلے بابائے اردومولوی عبدالحق نے مُرزّ پر اس طرح سے روشنی ڈائی ہے۔

سب سید احمد تخلص مِرز عشرتی کے فرزند ہیں ان کی تصنیف سے دو کتابیں ہیں

" سید احمد مخلص بمز عشرتی کے فرزند ہیں ان کی تصنیف سے دو کتابیں ہیں ایک " سید در پن " اور دوسری " او تاربن " ان کے محتیج علی نے اپنی کتاب

ر ۔ گفشن احسان میں جہاں اپنے خاندان کاذکر کیا ہے وہاں ہمز کا بھی یوں تذکر ہ

سو تھا سیر احمد فضایل مدار مخاطب تھا بہ احترام متیں تصانیف اس سوں بھی بیں بہت یاد دو قصے ہیں دکنی ہنرو۔ تنمن

شخلص و عالی منش کا مُنز

سیوک اس پدر اتھا نام دار به جاگیر و ہم خطاب گزیں قدم برقدم بل پدرسوں زیاد كه هے " نيه در پن " و " او تار بن "

تخن کے ہمر کاتھا صاحب اثر

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمز بھی صاحب جاہ و منصب تھا۔اس کی شنوی نید درین میرے مطالعہ میں آئی ہے"۔ (۸)

ار دو شہ پارے میں ڈاکٹر زور نے مثنوی نبید در پن کو عشرتی سے منسوب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سے عشرتی ایک برگو شاعرتھااس کی مثنو یوں ہے دیپک پتنگ ،چت لگن ، سیہ درین اور ایک دو ناقص متنویاں راقم کی نظرے گزر جیکی میں '۔ (۹)

اس کتاب میں ڈاکٹر زور نے "میدان جنگ از نیہ در بن " کے عنوان ہے ۱۸ اشعار لکھ کر عشرتی کو سراہا ہے ۔ اور آگے حل کر ایک دعوت کے سماں کو بھی ڈاکٹر موضوف نے نبیہ درین مصنعهٔ عشرتی ملح کر اپنے خیالات کاس طرح سے اظہار کیا ہے۔

> "قديم تمدن كے لحاظ سے ايك شادى ياكسي اور خوشي كے موقع برجس نحات اور تکلف کی دعوت دی جاتی تھی اس کاایک نظم میں عشرتی نے ایک مکمل اور یاد گار نقشہ ہمیشہ کے لیے پیش کر دیا ہے ۔ (۱۰)

۔ رور صاحب نے منہ صرف نیہ درین کو عشرتی سے منسوب کیا ہے بلکہ مثنوی نیہ درین کے ۵۹ اشعار بھی دلیل کے ساتھ پیش کر دئیے میں ۔ صاحب موصوف نے مندرجہ بالا باتیں 1979. میں بغیر کسی تحقیق و احتیاط کے بزعم خویش لکھ ڈالیں ۔ اُر دو شہ پارے میں مذکور اس ، عوے ہے یر و فیسر سروری اور اکبر الدین صدیقی نے اختلاف کیا ہے۔ پر و فیسر سروری مکھتے ہیں کہ \_\_ ۳۵ سے درین 'اسی عہد کی ایک مشہور تصنیف ہے جو غلطی سے عشرتی کے نام سے منسوب کر دی گئی ہے۔ دراصل عشرتی کے فرزند مجمر کی تصنیف ہے۔ (۱۱)

اس بیاں کو محمد اکبر الدین صدیقی نے بوں اضافہ کیا ہے۔

سنہ ۱۱۳۳ ہیں گولکنڈہ کے ایک مشہور شاع سید محمد عشرتی کے فرزند مجر کے بیکول بن کے جواب میں جو مثنوی سے در بن کے نام سے لکھی بھی بعض وقت غنطی سے عشرتی کے نام سے منسوب کر دی گئی ۔ یہ مثنوی کافی شہرت رکھتی ہے ۔ اس کے خاتم پر مصنف لکھتا ہے کہ میں نے "نیہ در بن "رمضان کے غرہ کو ختم کی ۔ اس عید مسعود کو ابن نیشاطی نے "پھُول بن "لکھ کر اپنی مراد پائی ۔ اس مبارک "بین میں خدا نے میرے مقصد کو بار آور کیا ۔ (۱۲)

اور شاعرے اس بیان کی تصدیق کے طور پر صدیقی صاحب نے درج ذیل اشعار پیش کئے ہیں ۔

بنایا پُمول بَن اِبن نِشاطَی مشی باس اس کی سب کے سی ہوش آئی جواب اس کا جو بو ہے سے در پن ہے کچ وو عشق کے انکھیاں کا انجن

زور صاحب اپنی دوسری تصنیف ۱۹۵۱. میں یعنی اُردو شہ پارے کی تصنیف کے ۲۲ سال بعد اپنے بیان کی خود نفی کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں ۔

" عشرتی کے فرزند سید احمد مُرز نے بھی اپنے باپ کی طرح کئی شنویاں تہمی تھیں ۔ جن میں " نیدورین "بہت مشہور ہے جو سند ۱۳۲۴ھ میں تمام:ونی تھی۔ (۱۳۳)

اور اسی بات کو نصیرالدین باشی نے بھی کچیاس طرح سے لکھا ہے۔

" سير احمد نام اور مُهزِ تخلص تھا ۔ عشرتی کے فرزند تھے ۔ کئی مثنویاں ان ک یاد گار ہیں ۔ ایک سیدور پن ہے جو ۱۳۳۳ بجری میں قلمبند ہوئی ۔ یہ مثنوی ٹری نِشاطی کے " کچھول بن " کے جواب میں لکھی گئی۔ (۱۳) محققین کی ان شہاد توں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہُمر نے اپنی مثنوی نیہ در پن ۱۱۲۴ھ میں کسے اور اس کے پیش نظر اِبن نِشاطی کی پھول بن رہی ۔ لیکن ہُمر کے نزدیک نیہ در پن تصنیف کرنے کئی اور اسباب بھی ہیں جس کو ہم اگلے صفحات میں واضح کریں گے۔

اس مثنوی کے بارے میں پروفسیر گیان چند جمین نے اپنی تصنیف " کھون میں ایک چونکادینے والا سمیل بخاری کا حوالہ من وعن قبول کر لیا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں

> " سمیل بخاری اپنی تاسید میں باقرآگاہ کی مثنوی " نبیہ در پن "( معجزات نبی کرم ) ۲۰۶ھ کایہ شعر درج کرتے ہیں ۔

اگر بھاکے میں اردو کے میں کہتا کوی اس کو یہاں کے لوگوں سے نہ پہتا ۔ (۱۵)

سب سے شط تو ۲۰۱ جری کاجو حوالہ دیا گیا ہے خود اپنی جگہ غور طلب ہے۔ یہ کسے بادر کیا جاسکتا ہے کہ سن ۲۰۱ جری میں دکنی زبان میں شاعری بھی ہوئی ہے۔ اور وہ بھی نیہ در پن کے عنوان سے باقرآگاہ نے کوئی مشنوی لکھی ۔ اگر کتابت یا طباعت کی غلطی کی وجہ سے ۲۰۱ کے بجائے ۲۰۱۰ بجری تسلیم کرلیا جائے تب بھی بات نہیں بنتی اس وجہ سے کہ نیہ در پن کے نام سے باقرآگاہ کی کوئی تصنیف نہیں ۔ نیہ در پن تو سیر احمد بمرکی مثنوی ہے جو ۱۳۲۲ بجری میں حید راباد میں لکھی

> " اگر بھا کے میں اردو کے میں کہنا " کوی اس کو یہاں کے لوگوں سے نہ جہنا "

اس شعر کو پڑھنے کے بعد بیک نظر صاف محسوس ہو تاہے کہ اس شعر کی زبان ، کئی کے ابتدائی دور کے بعد کے زمانے کی زبان ہے جب کہ ۱۲۰۱ ہجری کو پہنچنے تک ، کئی ربان مادہ سلیں اور بڑی حد تک عام فہم ہو گئی تھی ۔ ستے ہمیں یہ شعر کس عہد کی کس تصنیف کا ہے ۔ تجب تو اس امر کا ہے کہ پروفیسر گیاں چند ہمیں جیسے محقق نے مہیل بخاری کے اس مجبول دوالہ کو بغیر تحقیق کے کہیے اپنی تصنیف میں جگہ دی ۔

#### ۲۷ مخطو طے اور ان کی کیفیت

مشوی سے در بن کے دو مخطوطوں کا ست حیلا ہے ایک ہندوستان اور ایک پاکستان میں موجود ہے ۔ ہندوستان میں موجود واحد قلمی نسخہ کتب خانہ سالار جنگ کی زینت ہے جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔

داخله نشان ۹۲۵ ، منظوم افسانے نمبر ۱۹۱ ، نشان سلسله ۸۸۷ سائز ۸۱/۲ ×۵۱/۲ برخی ، تعداد اوراق ۱۹۱، مسطر اسطری ،خطشت ، کاغذ دلیی ، تاریخ تصنیف ۱۹۲۳ بجری ، کتابت ۱۱۸۴ بجری ، چند اوراق کرم خور ده بین - ترقیم مختصر سا به اور بون مخریر کیا گیا ہے - " محت تمنام شد بتاریخ مبغد بم رمضان المبارک سنه ۱۸۱۰ وروز سه شنبه بخط خام اضعف عباد الله میرلطف الله ولد میرعشق الله جو نیوری غفرالله تعالی ذهبیما از کتاب میراحسن الله نقل گرفته شد " -

ترقیمہ کے بعد حاشیہ پر فارسی میں تین اشعار موجود ہیں دو دامنی جانب اور ایک بائیں

عانب ۔

برکه خواند دعا طمع دارم زانکه من بنده گنه گارم من موسم صرف کردم روزگار من تمام خط بماند یادگار برکه ماجعد کند به نیکے یاد نام اور در جہاں نہ نیکے باد ترقیمہ کی عبارت کے مطابق ابتدائی اور آخری مصہ کو میر لطف الند نے تحریر کیا ہے۔ درمیان کا کپیر حصہ کسی اور کاتب کی تحریر کی نشاندی کر تاہے۔ لیکن بحریروں کا یہ فرق بدیک نظر سبجہ میں ہنسی آتا کیونکہ دونون تحریریں ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ اس منٹوی کو ہندیت حزم و احتیاط سے نقل کیا گیا ہے کیونکہ ہمیں کاتب حضرات کی طرف سے اطلاکی کوئی غلطی نظر ہنیں آتی . ترقیمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ نیخہ کسی اور میراحس الند کے نسخہ کی نقل ہے لیکن تلاش ہیارے باوجود ناتو کوئی اور نسخہ دستیاب ہوااور نہیں اس کاعلم ہوسکا۔

اس مثنوی کاد و سرا مخطوطہ کتب خانہ الجمن ترقی ار د و ، کر اچی پاکستان میں موجود ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے ۔

سائز ۲۸ سر ۱۸ منعات ۲۵۸ سطور ۱۸ سر تصنیف ۱۱۳۳ می کتاب کتاب کتاب کانام کلروپ و کامنا کتاب ۱۲۰۰ بجری ، فهرست مخطوطات مطبوعه مین اس کا نام کانام مستف کانام و سنه تصنیف کریر نہیں ہے لیکن اس کا نسمج نام "نید درین" ہے اور اس کے مصنف سید احمد بمزیمیں جہوں نے ۱۱۳۳ میں المحد بمزیمیں جہوں کے تصنیف کیا۔

مخطوطہ زیر تبھرہ بہت کرم خور دہ تھا ابتدا، کے تقریباً (۱۰) سنحات کے اطراف ضائع ہو چکے تھے بوری کتاب کو حفاظت کے لیے بغمر پیپر سے محفوظ کیا گیا ہے افسوس ہے کہ ابتدا، بھی ناقص ہے اور اختیام بھی اور اسی وجہ سے ترقیمہ بھی ندار دہے جس سے سنہ کتابت کا بیتے چلتا ، (۱۲)

#### مقصرتصنيف

اشعار سے شاعر کی بات کی صراحت ہوتی ہے۔

مگر شاہ ی کے تھا ، پُمنتِن کا نو روز فوش ہور خری ہور کامرانی سفا پایا مرے سینے کا دُر بِن سفا پایا مرے سینے کا دُر بِن کے میرے دھر جماعت مین لاگے ہر یک منطقہ فشانی مین کے رمز کا تھا خُوب ماہر میں منطق کی بات میں میں سفوں کی بات ایجاد بارے اس قصے کی مبنیہ ایجاد بارے اس قصے کی مبنیہ کہ ہے ہو بہارا میں مین میں سوں پُشکل مار مرے دامن مینے ، ہٹ سوں پُشکل مار فیصل کی اپنی ، سجگ بیٹ میں کیرا گئی کی کہا شاعری کے فین کیرا گئی کی استان کی ایک کیرا گئی کی کہا شاعری کے فین کیرا گئی کیرا

اتھا بک روز بجب کچر راحت افروز جد سر ، نیجے اُو سر بھی شاد مانی رکھلیا اس دن مرے ، ل کا بھی پھلیتن ، کیھت نوش وقت ، و بنگام فراغت ، فیونی مجلس نجب رنگیں شبانی اسی بعلی سی کی شخص کا در ایا کتاب یک شخص کا در میارت نشر اس کی قاری بھی میانے است کھیا ہے گئی اچھے تم میانے اساد سکل میل رق بھی طرف کیتے اشادا سکل میل رق بت جب وویار دلدار میں اس کا، کیھاس مطلب بو رغبت میں اس کا، کیھاس مطلب بو رغبت

و سری بات یہ کہ وہ حدید رآباد و کن کی گنگا جمنی متبذیب کو نمایاں کر ناچاہتا تھا پتنا پخہ اس نے فاری نے کو و کنی زبان میں ترجمہ کرنے خالس مند و کر دار ، مندوستانی ماحول ، معاشرت و تمدن ، رسم و واج کو اپنی مثنوی میں جگہ وی ہے ۔ اے یہ بات کھنگتی ہے کہ اس کی یہ کہانی مسلمان ہی سنیں ی کے لیکن وہ کہتا ہے کہ عشقیہ کہانی اور عشق کے لیے ہندو مسلم سب برابر ہیں۔ محبت کا کوئی . مذہب نہیں ہوتا بات تو صرف عشقیہ قصہ کی ہے۔وہ کہتا ہے :

لگیا ہر ایک کے خاطر میں مرغوب کہ بانی کہ ہندو کی کہانی ہنیں ہندو کی کہانی ہنیں کس باب لگتی ہے سہانی ہے بہتر وو کرے ، جو عِشق ظاہر سدا جینو عشق کے میانے ، دیا ہوں

یو قصے کو کیا میں ترجماں خوب رکھیں گے کوئی مجھ پر بول گیانی مسلماناں کو کہنا ہندو کی کانی مسلمان ہوئے کوئی یا ہووے کافر مشکر ہے حق کا،جب تے میں ہوا ہوں

اور عیسری بات یہ کہ بمرنے اپنی تصنیف کے لیے اِبنِ نِشِاطی کی پھُولٹِن اور اُس کے فن کاسبار الیا ہے چناپخہ وہ ککھتا ہے ۔

لگیا دل میں ، بہت محبوب و مرغوب نزاکت کے ہے وو گلبن کا گلشن قلم کوں بھی اس گت پر نکھایا رکھیا میں نانوں اس کا نبیہ دّر پن چلیا ہوں میں بی ، اس کے بے میں پگ دمر می رابن نشاطی کا منحن خوب رکتاب آس کی جو ہے ، نام اس کاپھلئن میج جو دھانوں اس کا خوب آیا وو گلشن کا رکھیا وو نانوں پھلئن وو بی اُسّاد ، ایس فن میں ، بُمزور

چنا پخہ بمزنے بھی اِبنِ نِشِاطی کی پھول بّن ہی کی بحر کاانتخاب کیا جو کہ بحر بنزج مُسدس محذوف ہے اور جس کاوزن مفاعیلن ،مفاعیلن فعولن ہے ۔

دوستوں کی فرمائش پر فارسی قصہ کو دکنی زبان کا جامہ پہنانا، کہانی میں ہند و تہذیب و سے تمدن اور کرداروں کی نمائندگی کرنا، ابن نشاطی کی مثالی مثنوی پیش نظر رہنا، اور اپنے باپ عشرتی کے شاہ کار بمونے "دیپک پیننگ" اور "چت لگن" بھی موجود رہنا تب" نیہ در بن " جسی مثنوی کی تخلیق عمل میں آنا کوئی عجیب بات نہیں ۔ بمزنے اپنے والدکی طرح اپنی مثنوی کا نام بھی ہندی میں رکھااور بعقول نصیرالدین باشمی اس نے اپنے باپ سے تلمذ حاصل کیا۔ (۱۷)

مست ممر کو چونکہ لینے فن اور صلاحیتوں کا لوہا منواناتھا اس لیے اس نے قصے کے پلاٹ اور

کر دار نگاری کی طرف خاص توجہ دی ۔افراد قصہ کے ناموں میں اس نے ہند و معاشرہ ، ماحول اور ر سوم و رواج کو پیش نظر ر کھااور کر داروں کی تشکیل تمثیلی بھی ہے جیپیا کہ شہزادہ کنور (ہمیرو) ے دوستوں کے نام ، ان کے لینے لینے پیشہ کی مناسبت سے لیے گئے ہیں مثلاً مترچند ، دھنتر ، بدیاچند ، چترمن ، مانک چند ، رس رنگ \_ یہ تمام دوست اپنے اپنے نام کے لحاظ سے اپنے پینے میں بھی ماہر ہیں ۔ جہاں حک نیہ درین کے قصہ کاتعلق ہے وہ ہرطور مکمل ،مسلسل اور مربوط ہے ۔ قصے کے ارتقاء میں الجھاو اس وقت پیدا ہو تا ہے جب مثنوی کاہمرو شہزادہ کنور خواب میں سنگل دیب کی شہزادی کاملیا کو د مکھنے کے بعد اس کی یاد میں گھلنے لگتا ہے ۔ اور اس مرحلہ یر قاری کا تنجسس بڑھنے لکتا ہے ۔ ایک عام نظریہ کے مطابق مافوق الفطرت عناصر حالات سے فرار کی رحجان کے آئدینہ دار ہوتے ہیں ہمزنے بھی ان عناصر کاسہار الے کر قصہ تو بتدرتے آگے بڑھایا ہے۔ کنور کا شہزادی کاملتا کی تلاش میں نکل پڑنے کے بعد اس کاجہاز طوفاں کی زد میں آگر تباہ ہوجاتا ہے تب اس کے تمام ساتھی پھر جاتے ہیں اور افتان وخیزاں کمور ایک کنارے پر پہنچتا ہے ۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں طلسماتی عناصر کاسہار اصروری ہوجاتا ہے لیکن شاعر نے ایسا کوئی موقع فراہم نہیں کیا ۔ وہ اندراوتی اور باراوتی ( یریوں ) کے جال میں پھنس جاتا ہے لیکن اپنی حکمت عملی اور ہوشیاری سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ اس حد تک اسے کوئی غیبی طاقت کی صرورت محسوس نہیں ہوتی ۔لیکن جب کاملیا کا باپ اے ایک معمولی آدمی سمجھتا ہے تب اس نے اینے آپ کو ظاہر کرنے جنگل میں فقیر کی دی ہوئی انگو تھی ، ہدم دیو کا بال اور بدیا چند کے پیر کی ڈوری کی مدد سے ایک فوج تیار کرلی ۔ اور سنگل دیپ کے بادشاہ پر نبرد آزما ہوا ۔ نبیہ درپن کے کر دار وں کی زندگی اتنی تلخ نہیں ہوپاتی کہ وہ طلسمات اور پر سانوں کی ٹریکیف فضامیں کھوکر کچیے دیر کے لیے زندگی کی تلخیوں ہے دور ہو جائیں ۔ مُنور اور اس کے تمام دوست لینے لینے عزم میں کامیاب بیں اور کسی مرحلہ یر لینے مقصد سے غافل نہیں ہوتے ۔ مثنوی کے قصے کے بلاث میں كبي جول نہيں ملتا ۔ يد مثنوى رزميد اور بزميد كاحسين امتزاج ہے ،اس رزم و بزم كے امتزاح نے الیے مرقع کھنچے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو عینی شاہد تصور کرتے ہیں ۔ بورا قصہ ابتداء سے آخر تک صاف ہے اور بہیک نظر ذہن نشین ہوجاتا ہے۔مثنوی کاہر کر دار اپنافرض مجاتے ہوئے قصہ کو

آ۔ برحیاتا ہے۔ کمانی میں جو بھی کر دار ہمارے سلمنے آتے ہیں وہ ابتداءے اخر تک مربوط ہیں۔ م به به مرخ "نبید درین" سند ۱۱۳۴ بجری مطابق ۱۳۷۱ وسی کسی به یه وه دورتهاجب که دکنی زبان و ادب ایک ترقی یافته روب میں اس کے سامنے موجود تھے اور یہی وجہ ہے کہ اس مجمی ہوئی دکنی زبان کو اس نے اپنی مٹنوی میں پیش کیا ہے۔ نبید درین کے ابیات کی تعداد تقریباً ۲۲۰۰ ہے اور اشعار کی اس کثرت کے باوجود ہمیں مبزے فن کاجگہ جگہ اعتراف کر ناہی پڑتا ہے۔ ر سے ممر کے دور تک د کنی شعرا. بیجابور اور گولکنڈہ کی سر پر ستیوں میں سروان چڑھتے رہے ۔ اظہار ا بلاغ اپنے بلند معیارات تک پہنچ چکے تھے ۔ خواص وعوام میں ذوق تخن اس حدیثک باشعور ہو گیا تھا کہ کسی کم درجہ کی شاعری کامقبول ہوناد شوار تھا ۔متقد میں شعرا. کے فکر و خیال میں نادر ترکیبوں اور معنوی خوبیوں ہے د کنی شاعری کو اس حد تک نکھار دیا تھا کہ بظاہر ارتقائے شعر کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی اور خصوصاً سقوط بیجابور اور گولکنڈ ہ کی افر اتفری کے بعد کسی شامر میں اتنی ہمت منہیں تھی کہ وہ کسی طویل تخلیقی کار نامہ کی صورت گری کرے اور اپنے فن ئے جوہر د کھائے لیکن ہمزنے اپنی مثنوی میں فن کے وہ جوہر د کھائے ہیں کہ ہمیں اس کے کمال فین کو تسلیم کرنایی پڑتا ہے۔ اگر ہم اس کی مثنوی کو د کنی ادب کے خزانوں میں ایک گران قدر اور بيش بها اضافه كبين تو كيد بهجانه ہوگا۔ بمزكو فن شاعري لينے باپ عشرتی ہے وریثہ میں ملاتھا۔ متقد مین اور ہم عصروں کے مثالی منونے اس کے سلمنے تھے اس نے دکنی شامری کے اس باو قار معیار کو اور او نچا کیا ، اور یہی وجہ ہے کہ نیہ در پن اپنی سلاست اور روانی کے اعتبار ہے ایک لافانی شاه کار ہے ۔ اس نے اپنی منتوی نیہ در پن میں مورا زور قلم دکھایا ہے ۔ مظرنگاری . کر دارنگاری ، حذبات نگاری کے ساتھ ستاھ اس عہد کے متبذیبی و ثقافتی عناصر ر میں مہیں ، آداب معاشرت ، رسوم د رواج اور خصوصاً شهزاد و گنور اور شهزادی کاملتا ، شهزاد ه گنور کے دوست اور بم راز مترچند اور وزیر زادی کامکلا کی شاد کی میں ، شادی کی تیاری ، رسم مانخھا، سانچتی ، مبندی . شہر گشت، معفل عقد، رسم جلوہ، تقریب طعام، کنگن کھلائی کی رسم سے لے کر سج سنگر ام تک کی ساری تفصیلات کو نہایت فنکار اند احتدال کے ساتھ حذبات نگاری کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیش کیا ہے ۔ اور الیی منظر کشی کی ہے کہ اس کی باریک بینی ، سماجی مظاہر ہے دل چیپی اور عوام و خواص کے جذبات کی عکاس ،خوش اسلوبی کے ساتھ واضح ہوتی ہے۔

جہتر نے رسم و رواج کی بات کو بچستگر ام پر ہی تتم مہیں کیا بلکہ کنور کے بعد کی بیدائش کر چھٹی و چھٹ کے رسوم و رواج پر بھی السے روشنی ڈائی ہے کہ سارے آواب و رسوم کے بم اپنے آپ کو عینی شاہد محسوس کرتے ہیں ۔ یہاں اس بات کا تذکر ہ بے جانہ ہوگا کہ جن آواب اس محسل رسم و رواج ، شائسٹگی اور مہذیب و تمدنی عناصر کی توکائی نبید در بین میں کی گئی ہے ہے ہیں کے سب آج بھی و کئی ہندیب سے سب کے سب آج بھی و کئی ہندیب میں جاری و ساری ہیں ۔ مُرا آیک قادر الکلام شاعر ہے جس نے اپنے تبدی شمدنی تاریخ کو مشنوی نبید در بین کے ذریعہ محفوظ کر دیا ۔ یہ کہنا کہ وہ لینے و طمن کی اُٹھافت کا ایک تاریخ ساز شخصیت کا حامل تھا کچھ بے جانہ ہوگا۔ فن شاعری پر اسے بورا عبور حاصل تھا۔ شعری تاریخ ساز شخصیت کا حامل تھا کچھ بے جانہ ہوگا۔ فن شاعری پر اسے بورا عبور حاصل تھا۔ شعری محاسن پر اس کی نظر گہری تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے لینے عبد کی سماجی زندگی کے سارے مظاہر کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیش کیا ہے۔

شعری محاسن کی جھلکیاں نبید در بن میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ کیا صنائع لفظی ، کیا صنائع معنوی ، دونوں کو اپنے فن میں جگہ دے کر شاعر نے دکنی شاعری کے معیار کو بعنہ کیا ہے . خصوصا منظر نگاری میں جگہ جگہ بمز نے اچھوتی تشیبات اور استعارے استعمال کیے ہیں۔ بیان میں سادگ ، منظر نگاری میں جگہ جگہ بمز نے اچھوتی تشیبات اور استعارے استعمال کیے ہیں۔ بیان میں سادگ ، خبع زبان میں روانی اور مواد کی پیش کشی میں تسلسل ، یہ تینوں خوبیاں نبید در بن میں ایک جگہ جمع بو گئی ہیں۔ برمرحلہ پر بمز کافن اپنی انتہائی بلندیوں کو چھو تاہواصاف محسوس ہوتا ہے ۔ مرئی نبید در بن ایک ایک روشن سمارہ ہے اور جمزد کئی شاعری کا ایک روشن سمارہ ہے۔ آستیے اب بم مثنوی نبید در بن کا تفصیل سے جائزہ پہلتے ہیں۔

## مثنوی کے کردار

ڪَنور : ملک او دھ کے راجا کا بينا (ميرو)

کاملتا : سنگل دیپ کی شهزادی (ہمروئن) داج پتی : او دھ کاراحہ ( کُنور کا ہاب)

راج پتی : اوده کاراج (کُور کاباپ) سَتو نتی : اوده کیرانی (کُور کیاں)

جَهتریت منگل دیپ کاراجه (کاملیاکاباپ)

کر دی۔ کدنتر ، مانک چند اور رَس رنگ

كاه كلا (وزيرزادي)

تبارا و تب پریوں کی شہزادی

سُدهيد د باراوتي كامنگير)

سميت بين برهمن (سنگل ديپ كليجاري)

اندراؤتى ايك جزير \_ كى كوتوال شهر

# مثنوی نبیہ درین کے قِصْے کاخلاصہ

کسی زمانے میں ملک ہندوستان میں اودھ نام کا ایک شہر آباد تھا وہاں کے راجہ کا نام راج پتی تھا۔ راج پتی نہایت چالاک ، عقل منداور مد ہر تھاوہ لینے ملک پر انہتائی شان و شوکت کے ساتھ راج کیا کر تاتھا۔ ایک طرف راج پتی کی رعایا ہے حد خوشحال تھی تو دو سری طرف خود راج بہت منتوں اور مرادوں کے راجہ ، اولاد نہ ہونے ہے دل گیر تھااور اسی غم میں وہ افسردہ رہا کر تا۔ بہت منتوں اور مرادوں کے بعد اے ایک درویش کی دعاؤں ہے ایک لڑ کا تولد ہوا اور یوں اس کی و یران زندگی میں بہار آگئی شہزادہ کی پید اُس کی دعاؤں ہے ایک لڑ کا تولد ہوا اور یوں اس کی و یران زندگی میں بہار آگئی شہزادہ کی پید اُس پر سارے شہر میں جشن ولادت منایا گیا ، راجہ نے لینے شہزادہ کا نام "کلروپ کر کھا اور پیار ہے سب اے "کنور "کہنے گئے۔ جب شہزادہ کنور چار برس کا ہوا تو اس کی تعلیم کے لیے گئی اساتذہ معمور کئے گئے جو لینے لینے فن میں کامل و یکتائے روزگار تھے۔ شہزادے نے کئی اساتذہ معمور کئے گئے جو لینے لینے فن میں کامل و یکتائے روزگار تھے۔ شہزادے نے کئی اساتذہ معمور کئے گئے جو لینے لینے فن میں کامل و یکتائے روزگار گاہ تعمیر کر وائی اس کی علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب وہ چودہ برس کا ہوا تو اے شکار کا بھی شیا پڑ گیا۔ شکار ہے اس حد تک رغبت د کی حکر راجہ نے ایک محل اور شکار گاہ تعمیر کر وائی اس نے شکار گاہ میں طرح طرح کے پر ند ، چرند اور در ند قدرتی ماحول میں رکھے گئے تاکہ شہزادہ ان سے شکار گاہ میں اور شکار گاہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ دل بہلائے۔

شہزادہ کُنور کے جملہ جید دوست تھے جن میں راجہ کے ایک و زیر کا بیٹیا "مِتر پہند" دو سرا ' بدیاپہند " ایک عالم ، تبیسرا دوست علم کا وید کا ماہر " دُھنتر " چوتھا " چِترمن " ایک مُصوّر تھا۔ یا نُچواں جوہری کا لڑکا " مَانک چند اور چھٹا موسقی کا ماہر " رَس رنگ " تھا۔ ان ہی دوستوں کی تعجب میں شہزادہ عیش و آرام ہے اپنی زندگی بسرکر تارہا۔

ایک دن کُنور اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ دن بجرشکار میں مصروف رہا اور رات ہو۔ سے قبل اپنے تحل واپس ہوا۔ میش ونشاط کی محفل سجانی اور رات دیر گئے تھک کر سوگیا۔ حانت نیند میں اس نے خواب میں سنگل دیپ کی شہزادی "کاملتا" کو دیکھا جو اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کاملتاکی ایک جھلک دیکھتے ہی شہزادہ کنور عالم خواب میں بے ہوش ہوگیا اور ۱ ۱ اجانک اس کی آنکھ کھل گئی ۔خواب کی حسین دوشیزہ " کاملیا "اینار نگ جماحکی تھی اور کنور اس کی محبت میں بری طرح کر فقار ہو گیا ۔

اس نادیدہ محبت میں کنور کی حالت دن بدن بگر تی گئی، بہتر سے بہتر علاج کر وائے گئے لیکن مرض میں کوئی افاقد نہیں ہوا۔شہزادے کی حالت میں اس طرح کی غیر معمولی تبدیلی ، راجہ اور رانی کے لیے تشویش کا باعث بنی رہی -جب متر پہند کو شہزاد سے کی علالت کاحال معادم بواتو اس نے راجہ ہے کنور کے خواب کی ساری تفصیل کہہ سنائی ۔ کنور کی دل بستگی کا اہتمام ہونے لگا ۔ اس د وران سنگل دیپ کے ایک پجاری " سمیت بجن " سے شہزادی کاملیّا کاپیّا معلوم; وا ، اس خبر ّ و سنتے ہی راجہ راج تی نے سنگل دیپ کو اپنا قاصد روانہ کر ناچاہا لیکن شہزادہ خود سنگل دیپ جانے ر مصر ہوا۔ شہزاد و کنور کی اس حالت کو د مکھ کر راجہ نے اسے سنگل دیپ جانے کی اجازت دیدی شہزاد ہ کنور ایپنے ساتھیوں کے ہمراہ سنگل دیپ روانہ تو ہوامگر شومئی قسمت کہ سنزل کو سیجنے سے قبل ہی ان کاجہاز طوفان میں گھر کریارہ پارہ ہو گیا ۔ کنور اپنے ساتھیوں سے پہمر کر ا یک جزیرے پر جاپہنچا، جہاں صرف عور توں کی حکمرانی تھی۔ وہاں کسی مرد کا نام و مشال سک موجود نہ تھا۔اس جزیرے کے سپاہی کنور کو گرفتار کرے کو توال شہر"اندرادتی کے پاس ا گئے ۔ اندراوتی کنور کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں دل دے بیٹھی ، حسن سلوک ہے بیش آتے ہوئے ہمیشہ شہزادے کی دل بستگی کاسامان مہیا کرتی رہی اس کے باوجود کنور ایک لمحہ کے لیے بھی خوش نه تھااس کی بے جسنی و بے قراری بڑھتی ہی گئی۔

ایک دن کنور اندرادتی کے باغ میں محو خواب تھا۔ پریوں کی ایک شہزادی آباراوتی ۔
اس کے حسن کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئی اور اسے حالت نیند میں باغ سے انھا کر کو وقاف لے گئی ۔ کنور کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک نئی مصیبت میں گر فتار پایا ۔ جب آب اولی کے منگیز " سد حیر "کویہ خبرن ملی کہ اس کی " باراوتی " کنور کی محبت میں گر فتار ہے ۔ ب اس نے لینے دیوؤں کو کنور کو گر فتار کر کے قتل کر دینے کا حکم دے دیا ۔

کنور کو گر فقار کرے قتل کرنے کے لیے "سدھیر" کے سلصنے پیش کیا گیا۔ سہ تیر کی ماں کو کنور سے حسن و جوانی پر بہت ترس آیا،اس نے کنور کو رہا کر دیا۔ سدھیرے حکم ہے دیوؤں نے کنور کوبہت دور ایک دوال پایوں کی بستی میں چھو ڑ آئے ۔

کنور کوہ قاف سے رہاتو ہوالیکن بہاں ایک نئی آفت سے دوچار ہوا۔ دوال پاہوں کی اس بستی میں ایک بوڑھادوال پاکنور کی پیٹھ پر تسمہ پاکی طرح چمٹ گیااور کنور اس کے حَم سے دن رات چلتا رہا ۔ اس بستی میں کنور کی طرح کئی اور مصیبت زدہ گرفتار بھے ۔ ایک ، ن کنور کی دانش مندی اور تدبیر سے ان تمام کو اس مصیبت سے چھٹکارا ملا جن میں کنور کا بیک ، وست مترچند بھی شامل تھا ، جو بیلے سے دیوال پالاں کی قید میں تھا ۔ دونوں پچھڑے ہو ۔ وست بیم مترجند بھی شامل تھا ، جو بیلے سے دیوال پالوں کی قید میں تھا ۔ دونوں پچھڑے ہو ۔ وست بیم میں سفل دیپ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے ۔

اد هر "متر پہند" طوفان میں کور سے پہر کھر کر ایک جزیرے پر جاہم پہنا ہواں و د دیودَ سے پہنگل میں پہنس کر " هدم" نامی ایک دیو سے دہائی پانے میں کامیاب ہوگیا۔ عدم نے متر پہند کو ایک مابو میں چھوڑ کر اپنا ایک بال دیا اور یہ ہدایت کی کہ یہ بال اس کے کسی بھی ازے وقت کام آسکے گا۔ متر پہند مابو سے ایک جہاز میں سوار تو ہوا لیکن بدقسمتی سے جہاز طوفان میں گرگیا۔ اور جہاز کے مسافرین اسے نخوست کا باعث سمچھ کر متر پہند کو دریا میں پھینک دیا۔ افتان و خیزاں ووایک کنارے بہنچا کہ دوال پایوں کی مصیبت سے بھرسے گرفتار ہوا جہاں اس کی ماہات کنور سے ہوئی۔

کنور اور مترچند دونوں سنگل دیپ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے راستے میں ایک روز سستانے کے لیے ایک دردیش سے ہوئی جو سستانے کے لیے ایک در دیش سے ہوئی جو جنگل کی ایک کثیا میں رہتاتھا۔اسی دوران ان دونوں کی نظریں ایک طوطے پر پڑیں جو کنور کے سر پر آیٹھا اور بار بارلینے پیروں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ طوطے کا اشارہ پاکر کنور نے طوطے کے پیرکی ڈوری کھولے جی طوطالینے اصلی روپ "بدیاچند " میں آگیا۔

بدچاپتند نے اپنی داستان یوں سنائی کہ طوفان میں جہاز تباہ ہوئے کے بعد وہ ایک بدشکل دیوزادی کی پینگل میں چھنس گیاتھاجس نے اسے طوطا بناکر قبید کر رکھاتھا۔ لیکن ایک دن اس بدشکل دیوزادی کو غافل پاکر وہ اڑ گیااور اڑتے بھرتے بہاں تک آپہنچا۔ اب تینوں دوست میمرے ساتھ ہوگئے۔ان تینوں کے رخصت ہوتے وقت جنگل کے درویش نے اٹھیں ایک الماس ، یا ، متر چند نے سعدم کا دیا ہوا بال اور بدیا چند نے اپنے پیر کی ڈوری کنور کے حوالے کی تاکہ کسی مفسیت کے وقت یہ کنور کے کام آسکیں اور سفر آسان ہوجائے ۔اس طرح رفتہ رفعہ کنور کے تمام پچھڑے ہوئے ساتھی ملتے گئے اور اپنی اپنی پیٹاسناتے رہے ۔

ادهر کاملتانے بھی کنور کو خواب میں دیکھااور ہزار جان ہے اس پر فریفۃ ہو بیسی میں دیکھااور ہزار جان ہے اس پر فریفۃ ہو بیسی کنور کو اپنے دوست دستر کے ذریعہ کاملتا کاحال معلوم ہوا جس کو جلننے کے بعد وہ بقرار ہو آیا اور اپنی مہم پر بچبر سے سنگل دیپ روانہ ہوا۔ راستے میں انھیں کھن مصیبتوں کا سامنا ہمی کرنا پڑا لیکن حدم دیو کی مدد سے ان کی مشکلات آسان ہوتی گئیں اور بالآخروہ شہر سنگل دیپ آئی ہے ہیں ۔ بیکن حدم دیو کی مدد سے ان کی مشکلات آسان ہوتی گئیں اور بالآخروہ شہر سنگل دیپ آئی ہے ہیں ۔ بیات سارے جممیلوں اور کھن مراحل ملے کرنے کے بعد کنور کی شاہ می کاملتا ہے ۔ بولی مدر کی سادے جسمیلوں اور کھن مراحل ملے کرنے کے بعد کنور کی شاہ می کاملتا ہے ۔ بولی کی سرت سازے جسمیلوں اور کھن مراحل ملے کرنے کے بعد کنور کی شاہ می کاملتا ہو ہیں کی سرت سادے جسمیلوں اور کھن مراحل ملے کرنے کے بعد کنور کی شاہ می کاملانہ ہو گئیں کی سرت سادے جسمیلوں اور کھن مراحل ملے کرنے کے بعد کنور کی شاہ می کاملانہ ہو گئیں ہو گئی گئیں ہو گئیں ہ

کنور کے دوست متر چند کی جمی شادی، سنگل دیپ کی وزیر زادی اور کاملیا کی جمزار سمبلی " کام کاا" سے جو گئی ۔ سب کامیاب و کامران اپنے وطن او دھ واپس ہوئے جہاں ان کا استقبال میا کیا شہزاد و

كنور نے اپنى راج گدى سنجهالى اور بنسى خوشى زندگى بسر كرنے لگا۔

#### ۳۹ حمد، نعت، منقبت

سید در پن ۱۱۳۴ هسیں لکھی گئی۔اس دور تک دکنی شاعری میں لقیمنا تبدین و تغیر ہوا۔ زبان بدلی ،محادرے بدلے ، نئے الفاظ شامل ہوئے اور نئی سماجی روایتیں بنیں لیکن شنوی کے مانوق البشر عناصر بدستور برقرار رہے ۔

تصنیف سے پہلے تمد ، نعت ، منقبت اور مدح کے لکھے جانے کارواج بھی بہ ستور برقرار رہا چنا پخہ بُمز نے بھی منقد میں کی روایتوں سے بغاوت منہیں کی ۔ مثنوی نبید در پن میں بھی تمد نعت اور منقبت حضرت غوث اعظم دستگیر موجود ہے ۔

بُمر فی اپنی مثنوی میں حمد باری تعالیٰ میں ۱۷ اشعار لکھے ہیں جن کے مطالعہ ہے یہ بات بخوبی وافعے ہوتی ہے کہ بمزی قادر الکلامی اپنے عروج پر ہے اور شاعر نے خدائے بزرک و برترکی تعریف اور توصیف کی ہے جس میں اس کافن ایک معیار پر ہے۔ جہاں شاعری کی فی مونارات. صنائع و بدائع کے استعمال کی کثرت واضح طور پر نمایاں ہے۔ چند اشعار نمو تنا پیش نے جاتے ہیں حمد کالامیہ شعر کچے اس طرح ہے۔

شنا ہے حق تعالیٰ کا وہ ہے سب علم کا کیانی یکنگ ہے، صور نرگن ہے، دوجانھیں کئی اے ثانی

اور تمد کالینے مطلع کے ساتھ بوں آغاز ہو تا

راہی یاالی یاالی نج ساج جگت کی بادشاہی

عکبُر ھور مَنم ، ہے تُج سَزاوار کہ نھیں کُتی دوسرا تُج سَار کَر تار ۱۳۰۷ میں گئی ، قدرت کا توں کیل رد کھانے جب منگے ، قدرت کا توں کیل کرے بھئیں گئن ہو گئن کوں جُمئیں کرئے تل

دروپا چندنی کا بَچندر ، هورین کال سَتْ بَعْمُنِی بر سَدا، جِیوں دُود بھر تھال

جو ہے اس ربر کا ، رِس تُن مِن تاثیر چھلے تاریاں کے نکلے ، بھر کو چوں پھیر

لکھیا ، بوں موج کے بھنگ راج جل پر کہ جیوں دُر پن اُپر ، نکلیں ہیں جوہر

مور ہے، آپس کی صنعت میں مخرور تراہ ہے ہات ، سب ھاتاں مار ور

ریکنگ ہے توں ،ند کئی جوڑا ہے گھ کوں ند نجیا توں کری تے ، کئی ند گخم موں

گھٹانا ھُور بڑھانا ، سب ترا کام ترقیؓ ھُور تنزل ، سب مُنجِ فام

۔ کدھی چبرا شمع کا خوب سِنگار نگاوے تن پیٹنِگ کے ، بِرہ کی مار

اُوب کی باٹ ہے اب، اے بمز بس قدم اُپنا چکے رکھ، نا اُنگے دھس تمد کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ۱۲ اشعار پر مشتمل ہے جس میں شاعر حضور اکرم سے اپنی عقیدت اور محبت کے جذبات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور جہاں بمزی انفرادیت صاف بھلتی ہے ۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بوسف علیہ السلام کے سار سے پیغمبران دیں پر حضور صلعم کی شخصیت کو افضل و بر ترقرار دیتے ، وئے یہ بات واضح کی ہے کہ تخلیق آدم کا منشا حضور صلعم کی ذات مبارک کی بزرگی و بر تری پر ختم ہوتا ہے ۔ نعت رسول کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے ۔

کروں میں نعت حضرت مصطفے کا محمد سرور دیں مجتبی کا

سباوے سیس پر ، اُس تاج کو لاک تخت سولا مکال ، کُرسی ہے افلاک

بدل تیرے ہُوا ، آدم کا خلقت مِلیا تِس ، اشرفِ خلقت کا خلعت

مُقَدم تُوں ہے ، تیرے بُعد آدم بُدل تیرے بُوا موجود عالم

تری عظمت کی ، دل نے جب دیا جل 'ہوا اس دل کرا ، آدم ہُر اول

ہے ، تھے دربار پر ، موی چیری دار کرے خطر آبداری نیت ترے دار

نج ہے خُروی ، پیغمبراں ک نج ہے برتری ، سب برتراں ک ۴۲ تری تعریف پر ، ناطق ہے قرآن مُسكت اس كى ، نہيں ركھتا ہے انسان

اِتَا بِهِ مُصْلِحَتَ ہِے ، اے بُمْزَ مُن توں بھی ، أپنااُد ب سوں ، د ور لے حُن

منقبت صحابه کرام میں ہمز کے پہلے تین صحابہ ، کرام کی منقبت کو یکسر نظر اند از کیا ہے اور نبید در پن میں صرف حضرت علی کرم القد وجہد کی منقبت میں ۵۳ اشعار کانڈ رانہ عقیدت ملیا ہے جس سے ہمز کے مذہبی میلانات پر روشنی پڑتی ہے۔

ئدد سوں حق کے پا ، طالع کے وہ بل شُفاعت گاہ ، اس ہوتی ہے منزل

شرف گاه وو ، جو ہے دیں سروراں کا نہایت گاہ ہے ، پیغمراں کا

جبے خولیٹی ہے پیوند ، مُصطفے سوں جے ہے ممدی ، دم دم فدا سوں

و اے ایسی ہے خولیٹی ، بھی کیے نئیں ب عم مصطفى كا ، حشم عقّ بين

امامت کے فلک رہے ، بخم بارا اگیارا کخم ، علیؓ ہے جاند سارا

کُر ٌ لفظ ، عَلَى مَعْتَ ہے کامِل محمدٌ شہر ، علی ہے باب حاصلِ

٣٣

نہیں اللہ ، محمد سوں ، علی غیر نہیں شک دو ملیں ، تسرے کا کر سیر

علی نامِ خُدا ہے ، اور تیرا نہیں تعریف کرتا ہوش میرا

ہے کاظم اور رضا کے ، خوش رُضامیں علی اللہ ، محمدٌ اس وُضا میں

بحق ان کے مُمِز کوں بخش کر تار علی مولی کے بندوں میں دے اس نھار

منقبت حضرت علیٰ کے بعد ہمز نے حضرت قطب ربانی کمی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مدح میں بھی ۵۷ اشعار پیش کیے ہیں جس سے مبرز کی صلح کل مسلک کا صاف اندازہ ہوتا ہے۔ شہنشاہ دیں حضرت کمی الدین قطب ربانی شاہ جیلانی کی مدح میں خصوصا اس منقبت کالامیہ شعر ہمز کے حذبات کا نمائندہ ہے جہاں اس نے بوں کہا ہے۔

ہے تو مدح هور ثنا ، شاھنشہِ دین شاہِ جیلانی کا کہ جس کے نامِ نامی ہے ، کی الدین قطبِ ربانی

ان اشعار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمزکسی در بار سے وابستہ ہمیں تھا تب ہی تو اس نے اپنی تصنیف کو حضرت غوث اعظم کے نام سے معنون کیا ۔ اِبن نِشاطی کی پُھُول بَن اس کے پیش نظر رہی جس کو اس نے قطب شاہ سے منسوب کیا ۔ حسب ذیل اشعار سے اس بات کی وضاحت ہوجاتی ہے ۔

بندیا را بن نِشاطی دو سَخَن در رکتاب میک قطنب شه کے نائوں اُد ہر

و . . بمزنے یاد رکھ ، اس نظم کا دھانوں بندیا ہے نامہ ، الیے قطب کے نانوں

سدال موں قطب ویسے ، جس دَر او پرِ کیسے چاکراں سیتے ، ہیں کم تر

ر ... گئی الدین ہے وو غوث الآعظم مُورج جس نُورائگے ذرے سوں ہے کم

متقبت حضرت غوث آعظم کے بعد ہمزسیدھے قصہ کی ترتیب پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہرمرحلہ پر ادب کے فنی معیارات کو سلیقہ سے پیش کیاہے۔

## منظرنگاری

وہ بھر نے اپی مٹنوی سے در بن میں منظرنگاری کے باب کو بڑی عرق ریزی اور محنت سے خوبصورت رنگ ہجرے ہیں۔ باغ کامنظر ہو کہ جنگ کامنظر ، محفل عیش و نشاط کامنظر ہو کہ بزم رقص و سرور کامنظر ، سو تمبر کامنظر ہو کہ سیج سنگرام کا ، خواب کامنظر ہو کہ مافوق الفطرت عناصر کے مرحلہ کا ، ہر جگہ ، مزنے اپنی فنی صلاحیتوں سے شاعری کے تمام تر معیارات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور علم بدیع و علم بیان کی واقفیت کو ہر وے کار لاتے ہوئے الیے خوبصورت مرقع بنائے بیس کہ قاری ان مناظر کی دل کشی میں کھوجاتا ہے۔ ہمزنے بوری مٹنوی میں منظر نگاری کے ہر مرحلہ پر فن کو بڑے سلیقہ سے ہرتا ہے۔ اور ہر منظر کی جزئیات نگاری کو سلمنے رکھتے ہوئے بڑی تفصیل سے وضاحتیں کی ہیں۔ ہمارے اس بیان کی تائمید میں لیمنے مٹنوی نیے در پن کے کچھ منظر بیش ہیں۔

### شهر سنگل دیپ کامنظر

نہ تھا وو شہر ، بل جنّت عُدن تھا نہ کئی دُنیا میں شہر اس کے مِنن تھا

جو تھے چوگرد اُس کے ، کوٹ کے کاند تمن سر سکندر ، رہتے تھے حد باند

مجھکتے نوں دے ، وو صاف دنوار کہ جسے ، نازئیں ، دِلبر کے رُخسار

مگر کیا ، ادمی کا میر لے کر کرے تھے اس گلادا ، چوکدھن بھر ر چندر ھور مُور سوں ، بند کر کنگورے رکھے تھے جابجا ، تو پاں زُنبورے

نہیں وو شہر ، ہے شادی کا پھل بن وُنيا كے بيج ، ہے جنّت كا گُشن

بر کھن کوں ہے شرف ، اس ناوں سیتے ہے آباداں و کھن ، اس چھاؤں سیتے

راس منظر کشی میں صنائع بدائع کے بر محل استعمال نے پورے منظریں آیا۔ ہی روح پھونک دی ہے اور الیمی منظر کشی کی گئی ہے کہ ہمرا لیک اس منظر میں کھوجا ناہے۔

# شہر سنگل دیپ کے باع کامنظر

كرك تلت بالله يك لنى فوب تيار محل یک بھی ، بنائے تھے انبی نھار

مُحل آنا تھا ، بوں ہر تکین میں دِس مگر ہے تو شلیمان کا مُقرنی

مناريان بر گلس جينول شمع برنور محربی آس بر پتنگ ہو بکاند هور نور

سفیری حور کے میک کے ، بنا گے کئیے کی دوالاں ، اس کے گئے رہے

ِ صفائی و مکھ ، اُس کانداں کے چوں پھیر ار رہ اے کون لگ، رشک کے میر

ہر یک محراب، جمیوں دِلبر کی ہے بھنوں نوکے چند کے جگر، تیِں رشک کا تھوں

کرے گئے جابج ، خاتم بندی کام گون جیلئوں جُل بو ڈالیا ، موج کا دام

اکتے واں تابدان ، اس دھات رنگ دار نیویں منگ اُں سینتے رنگ، دھن کے رُخسار

چتر کئے وحات کے چترے تھے اس نھار یکس تے ایک تھے اُپروپ و رَنگُ ار

لکھے تھے ، ڈونگراں کے بوں مثالاں بسر پاڑاں کوں ، اُترین وانچ انھالاں

لکھے دریا کے نف سوں ، سمدُر اس بھانت جے موتی وہاں ، بُر سے اَکْر سَانت

لکھے سورج کے شمیں ڈر حل سوں اس دُحیات ہوئے تھے تس جھلک سوں ، دلیس وَاں رُات

رئے کھے کس بھلک سوں، دیس واں رات کبیں فیھلٹن ، کبیس تجنگل نکھنے تھے ہرن ، پہتے ، منتے ، منگل مکھنے تھے

لکھے تھے رمحق بازاں کے ، کبیں بڑم لکھے رُستم ہے ، رَن سُوران کے کئیں رُزم **۴۸** بھی اس ارپوپ ، قصرِ قیصری ٹھار اتھا باغ یک ، عجیب ، باغ ِارم سَار

جو تھا گل ، شاہ گلشن کے صحن کا مربع تخت ، اُس کا سو ، چَن تھا

و و ھن داراس کے ہوکر موز کے بھاڑ اَدب موں تھے کھڑے ، مُعْمَين ج يگ كاڑ

چَنپاهور سينوتي ، هور گُل چَنسلي سكانيان خاص ، هور سوسن سُهيلي

المَعْی کُمْر ، کنیزال چ نَرگیس وَ لِے خُوشِ آئے ،سب کے آنکھ تَل دِس

تھے مھوراں ناچتے ، ہر جھاڑ کے تل بجائے باؤ ، باتاں سوں جلائجل

یاس منظرنگاری کی تفصیل دیدنی ہے جہاں ایسی مرقع نگاری ملتی ہے کہ شاعر کے فن کی د اد دین پرتی ہے۔

### خواب میں کاملیا کے دیدار کامنظر

ہوا جب نیند کے نشے سوں سرشار دِ کھیا سینے میں توں ، وو بخت بیدار

که ویسا خُسن کا کُئی تازه گُلشن نہ دیکھا خواب میانے ، ہو بڑا گھن

**۴۶)** سورانی کاملتا ، اس نین کا نور کیراں مکھ نور انگے ، شرمندہ ہے سور

مرن سیر آوتی ہے ، آج اس ٹھانوں د هرن منگتی ہے ، گل سر ناز سوں یانوں

اُنن سب چ نے ، یک مجلبکی مار لنگتی سیر کر سارا وو گگزار

دھنای دے کو ، اس گلشن سے آئے کہ جس میں باؤ ، آدب سوں یانوں نابھائے

ہ انین کے تئن کے سٹ کر ، توڑ ڈالی د کھاوے بھتیں کرا، رنگ کر گلالی

جو رانی کے سہیلیاں میں ، قرب دار ملكصن ايك تهي ، چونسار أدب دار

اَتَّهَى بَرُدهان کی بینی ، وو شندر أتها أس مُن أنكًى ، شرمنده چُندر

کہ اے تعصمت کرنے تیلے کی ، گوھر ۔ اچھو روشن تِری عِفْت کی چندر

م میں نہ جان کر اُن سوں ، یو تقصیر بہیں واجب ہے ، کرنا ان کو تعریر

**۵۰** بُزرگاں نے ، مُسافر تائیں دے مان رکھے عِزّت انن کی ، جو ہیں مہمان

ای کے ہر حکم ، کر شرفرادی ' کرے رانی ، اگر مہماں نُوازی

کُرم کی آنکھ دھر کر ، اُن کے اُر اِل د بوے رُخصت حضور آنے کی فی الحال

لنگتی ماز سوں ، جیسئوں بیٹھول کی ڈال حَلِّي ، نورت كا بارا هو كو ، في الحال

آنپڑا اس بھَاڑ کے تَل ، جان وو دو بُھان رھے تھے ، ڈرسُوں چُسُپ کر آپنا نھان

بمارے رُاخ کی ، بعنی ہے وو حُور اَمچو اس نُور سیستے حِشْمِ بِنْدُور

کہ پایا ہے تو گُٹن ، اس سینے آب رملیا اس نُور سینے ، سُور کوں تاب

دُیا کی دھر نظر ، نُمُنا کے اُوپر دین رُخصت ، اُپس دھر آونا کر

دین ہے قطم ، وَال کے آوٹنے کا وو دولت سوں ، سُعادت پاوٹنے کا

علو اب سیر کوں کر پانوں ، جینوں تیر مُور نے اِس سیتے ، مُن کو یو تقرِیر

مِمرِچند کوں ، اپس سنگ لے وو دھن سات چلیا رانی کُدهن ، دهر دل میں سُورَات

جو د مکیھا ، اس نُورانی اَ بچمری کوِں حُن مَدی مَتی ، اُس شَه بَرِی کوں

گُنوا سُدُبُد پُرْیا بُھئیں بر ھو بے ہوش کریا سب عُقل کے مارگ فَراموش

رِلڑیا جو ہِس بھریا برھے کیرا ، سانپ پُڑیا بھٹس کے اُر ، عُقلت کی لگ بھانپ

گھڑیا ہو کال اس سر ، تب وو ولدار دياونت اس يو مو ، دهر دل من پيار

تمج اس سر کوں ، سر اُس کا اُبجاکر رکھے لا ، آپنے ، زانو کے اُوپ

نِكال ، آبِس كل ميانے تے ، پھل مال دیتی گُل میں کُنور کے ، پیار سو ڈال

پُڑیا تھا جو کُنور بے ہوش سُد کھو جو اُنیزے مغز میں اس پھول کی بو

و و ہوا هشار ، کر عقلت کے تنگیں دُور بُوا ، اُس گُلُ بدن کوں ، مکھ مُسرور

ہُوا سُو جان سُوں ، اُس کا خریدار كرے و كون بھى دل أينا ، أس يو بكھار

یکس کے ایک ہو عاشق ، وو چونسار یطے آپس میں رحل مِل ، بانٹ کر پیار

مبت الفت سول رچ ، رنگین تنجبت لئے ، لئی عیش حور عِشرت کا ، لذّت

كرك لَتَى عَشِ سِيتِ ، باده نوشي مُحبّت سوں کرے ، لئی گرم جوشی هوی مُجلس، تَجِب رَنگس طرح دار

دهرے باغ إرم ير ، رشك كا خار م گنور تھا ، نیند کے نُشے کا سَرشار

ہُوا وئیں خواب کی مستی سوں بیدار

قصہ کا یمس سے کلائمکس شروع ہو تاہے اور قاری کا تجسس اور دل جسی ہر قدم رہے اپنے · اندر سمیٹ نیتی ہے۔

کے حکم سول ، بھازاں بناکر تُ وَرِيا ﴿ صِنْ النَّكُو الْجَاكِرِ جہازاں ہوں چلے پانی اُپ تیر کہ جیئوں کر زے کماناں سوں چھنیں تیر

جہازاں تھے تُرنگ، دریا کے میانے لگادے موج، اُنن سیس تازیانے

جهاز ہور عکس ، اُس پانی میں تھا توں قرآں دومہ کا ، آبی برج میں جیئوں

وو یا نرقاب ، دو آبس میں لڑکر پڑے ہیں نیر میانے ، ہو تل اُوپر

کے سوتار ، جالی کے تھے رُسٹریاں خلاصیاں تِس اُرپہ بپھرتے ہو کلڑیاں

گزے تھے بادبان ، رُسٹریاں تجکڑ کر رُسن بازی کریں کلاح رِس پ

گُور سارا حشم ہور سب خدم لے رفیق اس کے جو تھے ہمراہ سگھے

جہازاں نچ لے ، اُن تائیں بُمراہ اُچایا بیگ سَنگل دیپ کی رَاہ

د مکیصت زنجیر بند ، دریا کے امواج سُدھن کے یاد کر تا، ک کے بھنگ راج

**۵۴** پیچھے چالیس دِن کی کاٹ کر باٹ نَزِک اَنپٹرے تھے ، سَنگل دیپ کے گھاٹ

۔ اتھا نزدیک جو منزل کوں پہنچیں کدورت کی گرد مکھ یرتے ہو چھیں

چلیا الیے منے ، یک تُند بارا بدل چهاکر ، پُڑیا ہر دھر اُندھارا

د همک بادل کا ربجلیاں کا کر کنا سٹیا ، دریا کے سِینے ر ، دُھڑ کنا

اُلینڈیا اُبر تے اس دھات سوں نیر کہ گویا نھیں برسنا تھا ، اُسے پھیر

مگر کیا وام شما ، دریا کا دینا سکیا نتیں ہات اس نے کھنچے لینا

قیامت کا نہوا ، وو دیں او کل ہوئے ، کُشی نشیناں سارے سکیل

گئے بادل رنمن ، کر شور رونے ایس کی زندگی تے ، ہات دھونے

طمایے موج کے لگ ، جھاز گئے بھوٹ و دُب عالم ، صَدف کے تینوں سِینا پھوٹ

فنا کے جاپڑے گرداب رمیانے علی پاتال کا ، وو انت لِیانے

گُور چھے تن سوں ، ہور سمیت بجین سات کہ لایا تھا وہ اُس کے سر اُ پر گھات

کہ لایا تھا وہ اس کے سرا پر گھات

جُدا بیٹھا تھا، یک ہوڑی کے درمیان نہ اُنٹریا تھا اُسے ، آسیب طُوفان

و عالم و به سو د مکیر و و ، سب خلق و عالم بحریا سیسے میں آگر ، دُرد ہور نم

رہے حیرت سوں کھل حیک، ٹرز کڑے تبئیوں گھڑیا تو نَاگَهانی کھیل سو کِیسُوں

جھکولے موج کے ، چوں دھر سوں لاگے \* مُنٹے کُشتی کے بنداں ، جسئوں کے دھاگے

رفیقاں سب تفرقے بچ آئے گور سے ہو تخدا ہر دھیر دھائے

گے ان سمیں بچانے کوں جو تقدیر رھے تختیاں ہولگ، جیون نقشِ تصویر

مِترچند ھور کُنور ، دونو بھی مِلکر رھے تھے بانچ ، یک تختے کے اُد پر مندرجه بالااشعار کی روشنی میں یہ بات سلمنے آتی ہے کہ مُمَرِ کا بَرّبہ و سنِ اور مشاہدہ تیز تحاتب ہی تواس طرح کے دریائی سفراور طوفان کی منظرنگاری ممکن ہو سکی۔

کاملیاکے خواب میں کنور کے دیدار کامنظر

ہُوا جب بیند کا نُشہ اُسے نُور د کیھے بیسے میں نُوں ود رمرگِ کستُور

کہ وو موہن ، چر پتلی ، چرک وو رانی ، حُسن و خُوبی کے ، مَکَر کی

زمیں کوں زیب دے ، کینے چَرن موں چلے دیول کے دحر ، ٹوپھا کرن کوں

دِسیا اس بات میں یک جس کا کھان کہ تھا وو ، جسن کے قالب کیرا جان

که یعنی نوجواں یک ، لئی تجمیلا چر ، گنونت ، گیانی صور چیجمیلا

مکھ اس کا حُن کے دریا کا موتی اتھا موتی ، ولے وو بھوت جوتی

ر پشانی جاند ، هور دو بهمنوان جلا لان گر خورشید ممکھ ، گالان گالان

صدف داناں کے موتی کا ، دُہن تھا ہر یک نُب لال ، جینوں لعلِ یکن تھا بچن شیری ، دموے نابات سوں یاد من اس کے تائیں ، شیریں ہوئے فرااد

وُرق مُنِّے کے ، دو رضار نرمل دِے گرِد اس کے خط جیتوں سبز جَدول

قد اُس کا ، مہر کے نوروت کا ، روک بسر جاوے دیکھت رّس ، پیاس ہور مجھوک

ہوکر گھوڑے آپ وہ ، مُنھرں سار چَلیا کرنے شِکار ، ہو گھر سِیتے بُھار

جو دیکھے اُس چِتر کوں ، دو چُر دعن تُرت لَبُدھائے اُس کے نیہ میں مَن

رشکار اُس بِرہ کا ، کیتی دل اُپنا لگیا ہے تب سیتے ، اس تائیں تُپنا

وہ سیناجب تے دیکھے، اس کیرے نئین نئین سوں نیند اڑے، ھور دل سینتے چئین

برہ کی پھانج میں اُپنا گلا باند رھے ہے، نیہ کی پھانسی میں دَم سَاند

منظر کو پیش کرتے ہوئے یہ واضح کر ناجابا ہے کہ ایک طرف ''نور کاملنا کے مہر نے اس منظر کو پیش کرتے ہوئے یہ واضح کر ناجابا ہے کہ ایک طرف کاملنا بھی کنور کی محبت میں کچھ کم حسن سے متاثر ہوکر اس کی محبت میں کچھ کم سے قرار مہیں۔

یکایک جہاز کج چھاتے کے مانند پھٹیا، ہور تُٹ گئے،اس کے بندے بند

مُدا ہوکر ، پڑے تختے ہر یک دِ هیر کھول کچھلیاں رنمن ، پانی بورھے تیر

کیا بانی نے ، سب کا حال اُبتر اُڈ بےجا موت کے بھونرے میں کیسر

سو ولیے حال میں ، پیر نج دج بار نگہبانی خُدا کی ، حُتی مَددگار

کہ سنپویا بات میں شخا مرے ایک میں اُس شختے کے اُورِ ، سَار ہو بیگ

چلیا جس دھیر لے جاتے اٹھے گھار سومار اس گھار نے ، تختے کوں یکبار

لگاے لاکو دُریا کے کِنارے سو اس تختے ہوتے میں ، ہو اُتارے

خُدا کے فضل کا ، کر مُشکر در حال کیا کڑی اُپ دَریا کرے چال **99** چلیا کستی کوں ڈھنڈ تا بھیں بو جیسئوں نیر سو آیا نا کہانی ، راس جنگل دِ ھیر

اس منظر کشی سے شاعر نے گنور کو ایک سچے عاشق کے روپ میں بھی واضح کیا ہے جہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ طوفان میں پھنسنے کے بعد مکالمہ نگاری سے منظر میں جان ڈال دی ہے ۔

جنگ كامنظر

شُجاعت کے بَجُن کا ، بولنے ہار بَجُن کی نُوں کیا وو تیز تَروار

گُنور آسودہ ہو ، کُنے دِیس اِس مُھار بچاریا ، آپنے دل ﷺ یک بار

کہ یک فوج ، آپنے کن جمع کرنا قدم مقصود کے مارگ میں دھرنا

چھڑی آپ ، کرنا ہے راظبار کھرگ کے ناد ، آپنا جوہر اس تھار

ھتیاراں ھور گھوڑے ، حلد رُھوار سمد اُو پر چلیں ، پانی بوچیئوں کھار

۔ کنور کے هور سب یاراں کے خاطر کیا ، یک بار دو اس ٹھار ، حاضر

کُنور کے پاس تھا ، وو پارس پھشر دیا تھا جو ، اُسے دُرولیش ، عَطاکر جب اس کا، زر گدھن تے جمع ہوا دل کہ ہووے ، زر سیتے ، سب کام حاصل

جو تھے ، اس ٹھار کے لو کاں رُ حہٰار دِلاور ، تیز جسٹوں تُروار کی دُخار

ولیکن وو کھے ، بوں نا کپتیاکر اٹھے وُحشت سوں ، جیسٹوں جنگلی جناور

. سُخاوت ، ہور بخشش سوں اُن اُرپرال ربکھایا آپنے اخلاص کا بَحال

رکھے ، اس ٹھکم اُپر سر ، سب سراسر کُر ، اس بندگی میں ، باند کُس کر

جو کھانڈے رائے تھا اُن سب کا ئردار ہوا وو بھی گُنور کا ، مُحکم بُردار

بُوا تقوزاتُ میں مشہُور ، ہر تھانوں ۔ کُور کی شوکت ، ہور اُس شَان کا نانوں

غُرْض بوں بَمَع کر لَتی لاؤ کُشکر تُرنگ ، ہور بَست چاکر . ہور نَوکر **91.** ہوا اُس دیس ایبا رن کا چُکلاٹ گیا بھنیں کا سینا ، دہشت <u>سین</u>ے بکھاٹ

. مجوا ور زور ، مادا ماد گھمسان د سیا وو ثھانوں ، جن**و**ں محشر کا مئیدان

۔ گنور کے سمیں ، مدد گار ہو شجاعت دیے عق کے کرم سوں ، فتح و نُصرت

مُخالف کے ، پڑی کشکر منے ، پھوٹ ۔ گئی ہے تب سوں ، جُئے سنگھ کی کمر توٹ

ر گنور کے کشکریاں ،اس تائیں سنپڑائے یکڑ کر بند میں ، اُس کوں لے کر آئے

کیتک مارے کے ، ہور کئی گئے نھاس . حلاکی کا لئیے جھوتوں نے ، بنواس

۔ چھریتی کے سمیں ، اُنپڑاے تو بات . که ہوئی ، بازی فلک کجرو کی ، اس د کھات

م بُوا وو اس خبر سوں لئی مگذر بُوا اس فكر سيت بهوت ششدًر

سُکُل جھکڑے کا کر سامان ، تیار جُليا لرنے تبدل ، ہو شہر سوں بھار

'' ''نور کی فوج سوں دو کوس اُو پر اُتاریا راج نے ، آپس کا کشکر

دو غضے کے سمد ، لاگ بُلنے مُنگے ، یک دوسرے اُرال چُلنے

ہوے دو دھر سیتے مستید دو کال دسیں جیوں ، بھتیں بو پار ہور گھن بو بادل

لگانچاتی سوں چھاتی ، ہوکو گُل جوڑ سے ، سر ہور سینا ہور ہات ، کیگ ، توڑ

کرے گرزاں کے ایسے دھات موں مار پڑے تھے دھرت کوں ، پاتال لگ غار

زرہ بوشاں ، پڑے ہو رن میں پامال پڑے جیون میں ، مُحسّیں اُرِ ال لے جَال

ر کریا بوں پھوڑ ہر یک بات کا تیر کہ چھومیا بات ہر ایکسس کا ، ذھگیر

کُنور آپس کے یاراں سمیں ، لے سُنگات ہمریک دِھر ، دل اُیرِد مَدی کے لا گَفات

نه کر کوشش سینے یک بال تبرکم دُندیاں کوں کارکر ، کرتا تھا کر کم ۱۲ بوا جیوں رن کا ہنگاما ریادا مجوا، در موت کا ہر دھر تُشادا

ر گُزر گئی حد سوں باہر ، جنگ کی بات پر

تردد سول ، رہے نشخ سیتے ہات

چھتر پی اُرپ ، غالب ہوا ڈر پھرا کرموں ، پکلیا بیچ پانوں ہوکر

نہ نھاریا بات میانے ، شہر لگ کتیں تُرت بلکائیا ، جا کوٹ کے سَمیں

خبرواران کون ، برجان یر چزایا دژیان ، دبلیز ، سب محکم بندایا

چھٹرایا چوگرد ، خندق میں پانی بنایا کوٹ کوں ، نکا کا ثانی

گور کے سمیں ، دیا پرسیں نے جُس کہ سارے بیکساں کا ووچ ہے کس

مُوشی موں فتح کے رُخسار کر لَال ریب آپی چھریتی کا دنبال

حنگ کی اس منظر کشی میں تشبیعہ ،استعارہ ،صنعت مبالغہ کے برمحل استعمال نے اس منظر کو اس حہ تک جاند اربنادیا ہے کہ جنگ کا بور انور انقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آگیا ہے۔ مسے منظر نگاری میں ایک طرح کا تنوع موجود ہے جو لیقینا ایک قادر الکلام شاع ہی کے بس کی بات ہوسکتی ہے۔ ان مناظر میں جو تنوع موجود ہے وہ در اصل بمزکی باریک سنی سے کھلے شہوت ہیں۔ جنگ کے اس منظر کے بعد لیجنے پیش خدمت ہے۔

### محفل عيش ونشاط كامنظر

مدُن تجر جام لی سو ، ہات میں کار دِسے جینوں سرد کوں لالے کا ہے مار

رکھے شینٹے خبابی مئے سوں بھر باس کہ جیسے رُنگ ہمرے پختے اُنٹاس

انکم ہور سیب ، رکیتے ہور آنار گزگ کے واسطے ، راکھے تقے ہر نکار

چوا ہور ارگجا طبقاں سینتے کیان تھے پھولاں جنس واری تجمر کو گگدان

بھی ہریک جنس کے کھانے کے چیزاں چُنے تقے جَابِجا ، صَاحِب تمیزاُں

گنی جن ، گنونتی ہور نلیخ بار کرے ہر دِهرق اَینا کسب ، راظبار

طنبوریاں پر جب انگلیاں کوں میرائے موغم کے مُرض کے ، نازاں کہائے بَعَائے کَتِنگ ، جب زخمان نگاکر دلدّد کے نگائے ، مرگ بونشَرّ

بجائے ، خوش ادا کے سات ، جب بین اگساس میں شام جھ

لیے باریک بین کے ، ہوش کوں چھین

بج اس دھات سینتے ، تال و مُندل لگیا ، راحت کے سیننے تائیں ، صُندل

دُفاں ھور دائیراں کے ، خُوش صداشُن سُنھارے ہوئے یک دِھر سینتے سُن

رُجاہے ، ناچ کا اس دھات ، سُخوک کہ زھرہ کوں دِ کھائے ، تین ترلوک

جو ناپے حور گائے ، حور بجائے

سو بھاق اِندر تبا کا کر دِکھائے

جو پیالہ منے کا ، گردش ہے آتا د مکھ اس حیک ، یار کے دِل ہے لیاتا

جو پہتے کے اُپر ، جب آنکھ وَھرتا

رُمِنْ دَهِن كَا نَجُجُ ، دِل عَنْكَ كُرُنا

تھڈی کے ناد، دُھن کے سیب کوں جاُن حرص کے تیز کرتا ، اس بی دنداُن 94 ر ر کھ لینے دل منے ، اس کچ کے شورات نگاتا شوق سوں اُنّار کوں ہاکت

ہر یک پیالا جو پیٹا تھا وو گنجیر نے آتا موں میں تُبعر، حسرِت سیتے نیر

جو سُنتا تھا ، ہر یک نُغے کی آواز صَدا غم کی شج . ہوتا اتھا واز

اس منظری پیش کشی اس بات کا ثبوت ہے کہ ممرایک ایسا فیکار تھا جسے روم اور بزم کی محتفلوں کی پیش کشی میں مید طولی حاصل تھا۔

سوتمبر كامنظر

دیا راجہ حکم ، مجلس تجرانے سکل مہمان داراں ، کوں ملانے بڑے راجے ، دو شہزادے ، ملکھن

بڑے راجے ، وو سہزادے ، سن کہ جن کو د مکھتے ، مچک ہو ویں روشن

جو ملک شک نے آئے تھے اس ٹھار وو مجلس میں ہوئے حاصر، سب کیکبار

سُمُج کر ہر یکس ، نے کینا ٹھانوں رکھے رقرت کیرے مسند اُر ، پانوں **44** نجری مجلس ارم کے باغ کے <sup>ناو</sup> دِلاں سینتے گنوائے ، بُہشت کا یاد

ر بر بوا سنپور ، جب سارا سر انجام م مجرے مجلس میں ،آسب خاص ھو ریمام

چڑ ، ھن کاملتا ، آلمیں کوں سِنگار پکڑ کر ہات مِیانے ، پھول کا تھار

شمیلی کامکلا کوں ، سات نے کر سوار ، عزت سوں ہو ، تخت رُواں رکپ

لگاکر ناز کا اُنجن نئین میں رمن نَر کس کے جینوں آوے چَمن میں

نُزاكت سات ، مُجلس ﴿ آئي وو سب کا ہوش یک کیل میں لجائی

جو تھے ملک ملک کے راج ، اس ٹھار كليح ميں جُبا ، أس سيه كا خار رُ کھ اس گُلُ رخ کی ، دل میں اِنتظار ی لگی ہمتی ، ہر یکس کوں بے قُراری

جو اُس سُورج مکھی کے شمیں ، بُھائے گکن کے ناد ، سب گھیرے میں آئے

م ۹۸ جدہر آنا تھا تخت اُس اُ پچھری کا حُسن کے مَد کی مَوَاتی بُرِی کا

دہاں بیٹھے سو شاہ ہور شاہزادے جو تھے، ہرایک ایکس تے زیادے

جو سے ، ہر ایک اول سے ریادے وہ سب اُمید کی گردن 'بلند کر

وہ سب امید ی سردن بسد سر رہے تھے ، ہات پر اُس کے نظر دھر

کہ کس کے گُل میں ، وو گُل ، ڈال پھُل مَال ایس کی ہمسری کا دیوے إقبال

وو تازہ سرو ، خوبی کے نجُن کی کلی تنولی ، حُسن کے پھول بُن کی

کرے گی تازہ ، کس کے وُصل کا بَاغ اُچاگی ، کِس کے دل تے بجر کا دُاغ

نظر اُس کی کردی ، آخر کی صُف بُر گھڑیا تھا جاں کُنور ، یاراں سو مِل کُر

اُول ، سُمیت بجن کے سس ، پُکھانی اُدھنتر کوں بھی ، وو سُرگیان کھانی

بخمائی بُعد آزاں ، اُس جمع کے بیج سدنگ سید کاجواں یک مُنوب بھو بیج **19** نگاکر نکین ، اُس کے رُخ سوں رَانی اُسے ، اول نگہ مِیانے ، چھکانی

کہ ہے تو ووچ ، من مومن پیارا ہے گت میں دِلبری کے،سُب تے نیارا

اہے د مکھ ، آپ کوں رکتی فُراموش ہوئی جیئوں ، کدمتیاں کے ناد مکہوش

بٹی صوفی کتے سو ، خَق ہے تو بَات کہ اوّل نفی ، ہور بَعد اَز ہے اِثبات

جب آئے ہوش میں طالب وہ مطلوب یکس کے مکھ کوں یک، نیناں لگا خُوب

ہوے دونو کے سینے ، جیوں دو سرور جلیا جل شوق کا ، سر سوں اُبل کر

برے القِصَّہ ، رانی نے بہر حال کُور کے گُل میں ، مالا پھول کی ڈال

ر نوے سرسینتے ،اُس کے شمیں وو دلدار محتت کے ، کری بند میں گرفتار

دِ کھائی ، وو شدھن ھار ، اُس گلے ڈال گلے ، چینوں سرو کی قمری کا ، کٹ مال

• <u>۵۰</u> نظر تل تب ، دِسیا وو پُھول تمامُوں که اُتریاہ بی پیتندر بھشیں پر <u>کھلے</u> سُوں

جو تھا ہو حال ، عَالم کے نَظر ہے عقل ہور فہم سیلتے ، دُور بھو تیج

اُبھائے خلق سب ، یکبارگی شور کہ جِیبوں، دیے ، خشر کے دِن شور ور زور

كنگل داچياں كرے صُف نے كڑر كر مُنور کے ، آئی جب زریکہ کیل کر

گُلّے میں اُس کے سٹ ، رانی نے وو کار دینی اُس بار سوں ، اس تائیں سِنگار

برہمن ، بید پڑنے بار ، تمارے بہت تجویز کر ، وو بوں بچارے که رانی کوں ، کدھی اس دھات تجلس نہ آئے ، ہر رکز اس کے نین تل ، وس

نُعلق کی بھیڑ، ہور ہوئی ہے ہوا گرُم جو ہے اُس کُلُ بدن کی طبع ، لُکی نرُم ہو بے طاقت ، کر اکنی شد فراموش

ہوئی ہے ، مدمتیاں کے ناد مُدہوش

کہ اتنے راج داریاں کوں ، کہ ہر ایک نگا ٹیک رھے ہیں ، اس کے بات دھریک

کر ان کے تائیں ناامید ، مونار سنی ہے ،ہار بھی اس کُل میں ،ات بار

یو کہد ، کا اُس کلے میانے سیلتے ہار دئیے رانی کے ہنت میں ، عمیرے بار

ہوا تھا ، عشق جو اس کوں گلے ہار سنی بھی ہار ، اُس گل تعبیرے بار

و کھت اِس دھات کا احوال ، اُس دَم اُبھائے شور ، سب مجلس کے عَالم

وو سب راج کہ مِل مِعتقے تھے ، اس تھار تھے اس کے وُصل کے ، ہر یک امیدوار

ہو ناائمیں ، ہور آزردہ خاطر گئے ، مِیانے سیتے تجلس کے ، باہر

وو بَنَاهُم بُوا ایک بُل میں بُربَم بوئی ، اس تھار کی رونق سَگل کم

مسکن و نگارانه بهمه رنگ شخصیت، تهذیب و ثقافتی عناصر کی بخوبی و تفیت سے متفق تم و تهذیبی و ثقافتی عناصر کی پیش کشی نے بمزے عہد کی تہذیب و تمدن کی مکمل نمائندگی کی ہے

سے رسمانے ، رسم و رواج اور دیگر تقاریب کی ہررسم و ریت ہے بمز کی و قفیت اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ وہ ایک ہر فن مولی شخصیت کا مالک تھا۔ اور ہر میدان میں اس کی معلومات اپنی جزئیات نگاری کے سابھ مکمل ہے ۔لیجنے اب شہزاد ہ کنور کی شادی کے مرحلہ پر شہر گشت کامنظر پیش ہے۔

شهر گشت کامنظر

مرس پھُولاں سِینے ، اس سیس سُنوارے کہ جیبا آخویں گُن کوں سِآرے

. ترنگ اس دهات سیستے ، خُوب سِنگار کرے ، نُوشو کے سَاری تائیں ، تیار

چیلی ، اُس بنے کے حس بنائے مکل کِسوت ، اُس کے حس پنائے کِرن سوں ، شور کے زر کل لے زر تار بندے اُس سِیس پر ، مورج سی دستار

قباگُل رَنگ شَفَق می ، اُس پِنائے طرا کلگ ، نوے چند سے نگائے

کر بند اس بندے جوزا تریکا مخوصے جوزا سوں تھا ود بھوت نیکا

مُح کی روشی کا ، لے کو زربان . حیا کی اُس کرے شکوار ، ایت مَان برطے، نویوں کے اس سار، بدر وو پُتِندَر کوں ، اُڑھائے آنگ بھرکر

بندے اس سیس ، سہرا نُورسوں نُور تھے جس میں معنی ، نُورُ علی نُور

کھے جس میں عنی ، نور سی نور .

مَرُد ، بختاں سوں ، کنگن ہو سُعادت بندے ، مُقصد کے دُست آویز ، اُس بنت

مسکند جیوں پھول ، کر ابن کوں معظر کرے اس تن کے تائیں ، رُوح کرور

بنے کوں ، اِس وضا زینت سوں سِنگار شکن سِیتے ، کڑے گھوڑے اُپر سَار

شکن سِینے ، کرے گھوڑے آپر سار

د حماہے ، بادلاں کے تنیوں ، گرئے گر کرے کرو بیاں کے کان ، کوں کر

متھے کاغذ کے ترس رنگین رنبالاں پھنیا ہور سرو ، ہور تازہ گاُلاں

دِ کھت تختے ، تُنول کے پیٹمول زرمل تنول بھنورے ، ہو ویں پانی منے بکل **44** مُحَافِے رَنگ <sub>ب</sub>رُنگے صَاف پُرِ تاب گُنن کے تُابداں کوں ، اُن سوں ہے اب

ر بچائے زر کی چادر ، ہُت نے واث کنین کا نیر جچسٹاک ، دو سب باث

بُجاكر ، تَال مَندل ، هور لكِھاوج دكھاياں پاتراں ، لَكَي خيال أَيْرِج

خوشالی ، گرچه تھی نُوشو کوں کامِل رہے تھے بھی ،سکل دِل پھُول تیوں کُھِل

اُڑاتے ہر کدھن سوں ، شو بو رُومال نُوے رُت میں، ڈُلیں جِیُوں پھُول کی ڈَال

بُر یک بازار ، میں سینے گزرگر اُجالے سات ، کُر اُس کوں مُتور

إِي دُحامًال مول ، كان مور بُعادُ سِيسةِ

رین چھر پتی کے ، سب خویش ہور قرابت اُنگے ہو پدیثوا دے ، کمان و عربت

رُتُن نو جِنْس کے ، ثو رہتے وارے کہ جینے ، بکاند کے اُدر سِنَارے ر بخصل زَر بَاف ، پانواں مَل نِکھائے رکین ، اس جوت سوں ، دِن کر دکھائے

صندل ھور چھول سوں ، سمدیاں کار کھ مان چلے گھر چے ، لے قالب میں جیسوں جان

رُرُف کے صدر پر نوشو کوں بیلائے کہ جیوُں ست الشّرف میں سُور کوں لائے

مُحل ، اُس نور سیتے ، ھو منور دِسیا تحقیق ہے وو ، سُور کا گھر

اگرچہ متھی ، وہاں ہر روز شَادی وُلے اس رِس ، ہوئے تھی لئی زیادی

کرے ایس دکھات سوں وال جشن بے مکد سُبا اِندر کی ہوئے ، اُس سلمنے رُد

اس مرحلہ پر اس بات کا اظہار بھی ہر محل ہوگا کہ جہاں ہر رسم و ریت کو مکسل روپ میں پیش کیا گیا ہے وہیں شاعر نے لینے عہد کی مہند یب اور تمدن کا مورخ بنتے ہوئے ایک تاریخ بنائی ہے ۔ یہی ہنسیں بلکہ اپنی مثنوی نیے در پن میں ممنز نے کئی گئی طرح کی منظر نگاری کی ہے ۔ یہالا ہے۔ یہالا می منظر نگاری میں جذبات نگاری کو اس حد تک مِلاد یا ہے کہ قاری کی دل چپی تحریس کی حد تک بڑھ جاتی ہے ، ملاحظہ ہو۔

يبج سنگرام كامنظر

ربیاز ہور کان کا ، کبازار ہموا گرم اُمولک جنس پُر ، پُردا ہوئی شرَم

نُظَر کا پار کھی ، ہوکر خُریدار دیکھت سَب جِیز سیں ، آپس کوں دُر کار

نُظَارے کا ، کیلاکر ہات ہر شُھار تُعرف میں رکیا ، آپس کے کیکبار

کُر حی ، مقصُود کے کُ کا لے یاقوُت دِیا نَیناں کوں آب ، ہور بُمان کوں قوُت

پُھییا بل بات لے ، باباں کے پُوگان دِ کھایا ، خوق کی تیزی کوں ، مُیدان

سیسنے کے صحَن پر ، کاوا دلایا تخین کے ، گوئی کے ، گینداں لے بھایا

ُبدُل مُقصد کے ، ہونے فتحیابی مِنگیا دِکھلاونے ، جو مُمک رِشمّابی

جو تھا طالب کے سی ، مطلب موں در کار بَدَل اس جَنگ کے ، کِینا اَپ پیار ترنگ لوں ، حوق کے مہمیز چہچان گئے ہونے کوں ، دونو میں بھناپت ہوتے جینوں پھول کے دو ڈال ، کٹ پُٹ کئک سوں ناز کے گھونگٹ گیا چھوٹ ریکس اَبرن ، گئے چولی کے بُند اُوٹ

کیٹیاں سینے ، وُحلک موتیاں کے قطرے رسیہ کادل سوں ، جسے بُوند کھیرے

وُصلک سِس پُھول ، چُونٹی پر رھیا اُبور بُھتے جُل میں ، کُول کا کُلُ پُڑیا جِسو مُرّیا سَار کے جُھیکے سُہر بنات النعش ہوئے ، رگزات مِ

الرُّيا سَار کے جُھکے سُب بنات النعش ہوئے ، رگزات رِ پُڑے نامیک مَنے نے نَعْم دُُھلک دیوے کی جوت موں، جنوں گل جھلک کر مِیلا ھور مانگ ، سُر سِینے رَھے کچھٹ کہ جیوُں کمکش ، چُندر موں مِل رَھیائٹ کنگن ھور چوز جھن پئ میں ہوئے چُور پُڑے پیمنی وو پایل پانوں تے ڈور

لگی ، اِس جھنج میں ، ہونے نزاکت نزاکت میں ، ہزاراں سون کطافکت

گرھی بھنوں گانٹ ، دِل کی کِرہ کھولے پھوسیں نمکناں تے ، پچھاتی کے پھپولے

کھلے رکبیں حور نِشاں ناخُن کا ، مُوں پرِ نُوا چُند ہے ، بدل مَل بدر اُوپرِ

جو تقے دو رحیر سینتے توڑ ھور موڑ مجدا ھورہ ، کُدھی ہوتے تھے گُل جوڑ

رہے تھے کئی گھڑی ، اِس کام مِیانے رہے تھے اِس وضا ، سَنگرام مِیانے

اُمُس ہونے لگیا ، کامن کیرا کم جُمُوما جَمُومی سِیتے ، ہورھے دو کرکم

ہو ماندے دُم میں آ ، مُخمول ہور ھی رنبل کملا کو ، جسے پھول ہور ھی

دِسیا بُند خوئی کے بھر کون کا سگل کن کرے جسٹوں جھاز کوں ، کنجن کے کُندکن

**49** اَمُن موں ، کام کے <u>مُن</u>ے کے ، اُثر کی ۔ ۔ ، زَبردستی مجوئی تَب زور وَر کی

ولایت خُن کا ، کر نے آلیں ہات ر علیا رنگایا تھا ، جو کیتیک وقت سوں گھات

لگاکر کام کے گھوڑے کوں رمہمیز کریا مجننشِ کے پھابگ سوں ، جلو ریز

دِ کھایا ، چکابگ سواری کے برا کار گرِیا اِس سینگ میدان میں سیبتے کیار

کنی ہمرے کی لاکر ، وو گُبر کنج پرویا اُن بندے موتی کوں بے رُنج

َ مَدُف اُوپِ ، لگا نادک کیرا رتیر کزاکت سات ، لینا بال کوں چیر 'بدَل موتی کے ، کھولیا سِیپ 'مادر 'نگالیا ، زِرَعلی یاتونت 'باہر جو تھا کئی دن کا ، وو برھی طلبگار پکھایا جل سوں ، اس برھے کا انگار ر کھلاکر یک کلی ، دِل کوں کِیا گُل کہ جیبا گُلُ سِیتے ، مُخوش ہوئے <sup>ق</sup>بلبُل

۸۰ اُسے وو دُھن پی ، جینوں دھن اُبجالے

بُہت پیاروں سینتے ، چُھاتی کوں لاکے

کنایا لَاڑلی ، اُس شد مَنی کوں بہت گُڑ دے کو ، پھُسلایا کَھنی کوں

دلے وهن ، روس کے حمین کام فرمائی مہرماں سوں ، مہرمانی بو آئی

رپُم کا ، وو پنی ، کاری بُمزُور بَهِت پیاروں سوں ، پُرْ بِیرت کا مُنزِ

اُتم ، اُس شَه رَرِی کے حمیں ، منایا اُپس تسخیر میں ، اس حمیں لے آیا

جو تھا دونو کوں نشہ نیبند کا نُور اٹھے اس کے اثر سیستے ، دو مخبور

یکس کے یک ، گلے باباں کے سَٹ ھار رہے سو شکھ سِیستے ، تا شِٹح کے پار

مرے اپی مٹنوی میں سے سنگر ام کے منظر کو اس حد تک حقیقت کاروپ دیا ہے کہ معاری زباں پر بے ساختہ یہ مصرعہ آموجود ہوتا ہے۔

«جو سنتا ہے اس کی داستان معلوم ہوتی ہے»

# حذبات نگاری

و کنی منتوی نگاری میں جذبات نگاری ایک مشکل فن ہے۔ اس وجہ ہے کہ حدب اور اس
کا مول خالصت الفرادی ہو تاہے جب کہ اس تاثر کو الفاظ کا جامہ پہنانا، کسی دو سرے کو جذب ہے
متاثر کر نا بوں بھی ایک مشکل فن ہے۔ اگر جذبہ میں حقیقت نگاری کے ساتھ تخبل کی آمیزش
ہوجائے تو اس بیجانی کیفیت میں اس حد تک ارتعاش پیدا ہوجائے گا کہ وہ حریاں نگارتی ہا اس میں داخل ہوجائے گا۔ لیکن ہم د مکیتے ہیں کہ مشنوی نبید در پن میں اس طرح کا کوئی سقم شاید بی
موجود ہو ۔ یہ بات اس امر کی د نیل ہے کہ بمرکی انسانی نفسیات پر گہری نظر متمی ۔ اور یہ نظر اس
وقت تک بیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ فنکار کامشاہدہ تیزاور مطالعہ و سیتے یہ ہو ۔ شہر نظر ان و خد اختدال میں رکھتے ہوئے فنکار انہ صلاحیتوں کا اُجا گر کر نالیتینا ایک مشکل کام ہے ایک میں میں اس مرحلہ پر بھی ہوئے فنکار انہ صلاحیتوں کا اُجا گر کر نالیتینا ایک مشکل کام ہے ایک میں اس مرحلہ پر بھی ہوئے فنکار انہ صلاحیتوں کا اُجا گر کر نالیتینا ایک مشکل کام ہے ایک میں اس مرحلہ پر بھی ہوئے دنگار انہ صلاحیتوں کا اُجا گر کر نالیتینا ایک مشکل کام ہے ایک میں اس مرحلہ پر بھی ہے دائے ہوئے۔

منتوی سید در پن میں ممرز نے کئی مرحلوں پر کامیاب حذبات نگاری کی ہے ۔ نو ٹن کا حذبہ ہو کہ مالوی کا عشق کا حذبہ ہو کہ جدائی اور برہ کا ، دوستی کا حذبہ ہو کہ دشمنی کا ، ب آزار نی کا حذبہ ہو کہ وصل محبوب کا ، اس طرح سے مختلف الداز کے حذبات کی جمیں مکمل مکاس میں ہے ۔ نا ہل میں مجرز کی حذبات نگاری کے فن کا ایک جائزہ پیش کیا جاتا ہے ۔

سیر و شکارے واپس ہونے کے بعد ایک رات ٹمنور تھنٹن سے چور سائیا ہیں مالم میں۔ اس نے کاملیا کو خواب میں دیکیھااور ہزار جان ہے اس سر فریفینہ ہو بیٹھا۔

خواب میں کاملیائے حسن سے متاثر ہونے کے بعد کنور کی بے قراری کے جہات او شام نے یوں وافعیم کیا ہے۔

> گُور تھا ، نیندگ کُٹے کا سَرشار مُوا وُیں خُواب کی مُستی سوں بیدار

جو ؛ مکیما کھول کر ، نُریکس یِمْنُ مُحِک دِسیا نُھیں دو تُماشا سورَ حیا ' دک

کُظُر تل ، نُصی پُزی سو دو سَبیلی برِم عَورت ، سُندر ، صُورت چَمِسلِی

لے آیاائس عیش کی نگھبت کے سمیں یاد رکیا ہے اِختیاری سات ، فریاد

کیا افسوس ، وَاوَیلا و دَردا بھوایا اَشک کا ، دو محیک سوں وَردا

سُنِیا بَجلیِ مِنْن ، نُعرے بو نُعرا رِلڑیا بھسُیں کے اُر ، مانند کارا

دِسیا بوُں ، جو ہُوا ہے سُخت بے کال پُزیا ہے بے قراری سوں مُنڈی ڈکھال

گُواسُد ، عَقل کے تیل کر فراموش پڑیا بے اِختیاری سوں ، ہومدہوش

َ تَزَيِّهَا ۗ ہِ پُنْک کر پانوُں ہور 'ہات کوِن ہوں ہُمُنیں اُر ، لِا تا ہے جِیوُں پات

ہمئیں اس حذبات نگاری میں ایک طرح کی منظر کشی کی ایک جھلک بھی نظر آتی ہے جہاں ' 'گُور کے نفسیاتی میجان اور احتراق پذیری کی کیفیات کا کھلااظہار ملتا ہے ۔

## معنور کی ماں ستو نتی کے حبز بات

گشريا يو حاديث ، جو ناڳماني مُوا تَن لون مَننے ، گلَ کو پَانی

لَکِیا اُس دُ کھ کا ، اس تُن کوں اُبارا مِنْھا جِینا ، اِس تائیں لَکیا کھارا

جُلاكر جِيوَ ، أَلِي فَرَرُند أَبِرِال ٱكَّن غُمُّ مُون سَنْبِياتَن ، موم تيون كَال

ووسّتونتی کُنور کی تھی سگی مائی اَپس بیٹے کی ، جَب الیمی خَبر پائی

مُوتی بے حال ،اس دکھ سینتے کھو گھوٹ لیتی تحیفی سینتے ، سرہور سینا کوٹ

اُڑیا گھ کرتے نور ، بکور رَنگ بُور آب کے لڑنے زمیں اور ہو بے تاب

کُدھی بیٹھے 'دکھوں سوں ، دِل کوں کر ُتنگ لگا کر ہات گالاں کوں رُھے دُنگ

مُلَکُ تُن کی بھٹی میں دُرد کی آگ لگے کہنے لے آگر دِل میں وَیماک نُجَانُوں کی مُنور کا بوں بُوا کال بِنْدُ صال ہو ہُوں پڑیا ہے ، جو مُنڈی ذُ صال

رکسی پاپن کی ، کیا لاگ نظر اِس جوکی ہے اِس وضع سوں ، بے خبر اِس

ُشکیا ہے ، یا ہُوا اس تائیں پانوں دُھول کہ اس نے لیے لھوا تُمول جنوں پھول

سکر کُی بے کر، وعبت ویی ہے کہ اِس کی مکمع موں بدلے گئ ہے

خواب میں کاملنا کو د مکھنے کے بعد کن رکی حالت زار پر باپ کامناثر ہو نا بھی ایک فطری حدید ہو ناچھی ایک فطری حدید ہو ناچلہ میں راجہ راج پتی پہلے تو اپنے بیٹے گور کو مجھاتے ہوئے اے دلاسہ دیتا ہے اس آزار سے نجات دلانے کی خاطر بھاڑ پھونک، دواد رمن اور گور کے دوستوں سے مشور ہ سب کچھ کرتا ہے لیکن باپ کی ان سب باتوں کا کوئی اثر منہیں ہو تا اور وہ ایک عاشق صادق کی طرح تربیتا رہتا ہے۔ گور کے ان ہی ہے قرار حذیبات کی ہمیں اس طرح کی عکاسی ملتی ہے۔

كُور القِينَّه مَن ، شه كا دِلاما وُهرِك پايا كه جهوُن ، پانی مو بيياسا

پُکِرْ زدر آوری سوں ، سَبر کا بات لَکیا گُزُراننے ، مُشکل سوں دِن رَات کتک منت کوں ، جو محنت سوں کارہا یکایک ڈکھ سوں ، دِل اُس کا اُبھارہیا

برھ کا اَبَر ، اُسُ کے سُر بوقِھایا دَریا میں دَرد کے ، اُس کوں دُبایا

مِرُجِند سَمَي مُلا اس وقت في الحال بَيان اُس كُن كِيا سَب آپنا حَال

کہ نھیں ہے مُج مَنے ، اَب کُوچ حَالت رَحَی نُھیں تَن مَنے ، کِجُ تَاب و طَاقت

نہیں رھئ ہے گئج ، اَب وو صبوری کہ سو شوں زیاست ، اُس نے درد دُوری

. کگاکر آنکھ ، سنگل دیپ کے گھاٹ د مکھوں تاصد کی ہور نامے کی میں باث

جدهان آئے کنلک قاصد وو کامہ شنٹ گا جیو میرا تن کا جامہ

ہے بہتر ، باند کس ، بمّت کا دامن کیس انپڑاوں ، جا دِلدار سَامن

نه کر اس کے ملادے بیج ، تقصیر کروں ، اُپس کے مطلب تائیں ، تدبیر أنير خدمت مين شه كى بُور دُعا كر ميرے جانب تے ، سُر اُس پانوُن ير دُھر

کے رُخصت ، اس سَفر کی اے ٹجاتی کہ دُ کھ ناسوس سک، پھُوٹے ہے چَھاتی

رَهے نھیں ہے ، مُجَعِ مَبر ہور کھل مرمے آرام کا دیوا ہُوا ہے گُل

بھوا ، دو منجک اُنجو کا نیر سَروَر میرے تن کے، کرے میں کاند کوں تر

نجے ذَر ہو ہے ، شنا کے ووجر ونیر پڑے وو کاند ، پھوڑے عمر کا سیر

ُہُوس دِل کی ،میرے دِل بیج رَہ جائے مِری اُمیّد کا ، پھل مات کنہ آئے

ہے یو اُمیّد ، جیسے جیو میں جانوُں دومُن مومِن سیسے جیو دان کو پانوُں

کُور کے ان بے قرار جذبات میں نہ صرف عشق صادق کی طلب ملتی ہے بلکہ اس کی مصلحت اندیشی کاکر دار بھی کھل کر سامنے آجاتا ہے۔

#### ۸۷ پر یوں کی شاہزادی باراوتی کے کنورسے عشق کے حذبات

قصہ نیے در بن میں کنور بھٹکتا بھٹکتا پر بوں کی قبیر میں جا پہنچتا ہے ، پر بوں کی شہزادی بار اوتی اس آدمی زاد کُنُور کو دیکھتے ہی اس کے حسن سے متاثر ہوتے ہوئے ہزار جان سے کُنُور کے عشق میں گرفتار ہوجاتی ہے ۔ اس کیفیت کو ہمزنے بوں واضح کیا ہے ۔

> َیْری جَبُ اُس تَرِی کی خیک، کُنور رُ گئی یکبار آلیں کے شئیں ، بِسر کَر

ہو بُلبُل ، پھُول ہے اس مکھ اُر بھُول بُوی اُس کے تماشے بچ مُشغُول

لگی حیرت رسیتے نوُں بول لینے بُواھر بَات کے ، نوُں رول لینے ۔

مو نرِ کل سُور ، اگر ہے آدمی زاد نہیں ایسا مجُج کُتی آدمی یاد

ئرِی کی نج اگر رکھتا ہے خِلقَت کری کوں کال ہے ایسا حُسن و طَلَعَت

فُرشَاً ہے یکی ، گُفن نے اُترکر کرِیا اِس ٹھانوں کوں اُبھیسیں مُنوَّر

یو کہد بے راختیار اُس کے تعرِک آی اُچا اُس تر کوں ، کہنے رُان کر لائی لگی اُس گُل ہے رُخسارے کوں د کیمن کُری نَمِن اُس تماشے سَات گُلْشُن

ئدھی اُس دولباں کا دیکھ کر قَند رُھتی کَارُی بِمْنَ ، جِیوُں قَند میں بُند

غُرُّض ، ہوکر فیدا اس قد یو ، ہر ٹھانوادی۔ بُندای بِرھ کی ، رُسٹری سِیتے پانو ٔں

ئرِیاں کے شیں کبی ، جو مِل سَب یَہ اِر کُنور کوں تخت پر سَٹ کر نہ کھیں نھار

ایک بری کا ایک آدم زاد پر اس طرح مرمثنا کُور کے حسن کی شدت کا انجہار کر تا ہے ایک بری کا ایک اور چرز کو خاطر میں نہیں لا تا اور دبال سے چل نکلتا

## كاملتاكے حذبات

کاملتانے بھی جب خواب میں شہزادہ کنور کو دیکھا،اس کی حالت بھی خیر ہو گئی۔ان ہی حذبات میں قبر نے رنگ بھرے بیں جوخوبصورت ہے اور نظر فریب بھی، دل کش بھی ہے اور جاذب نظر بھی ۔

وو سینا جُب تے ویکھے ، اس کیرے نین نکین سوں نیند اُڑے ، ہور دِل سِیتے چکین

برھ کی پکھانچ میں ، اُپنا گلا باند رھے ہے ، نیہ کی پکھانسی میں دُم ساند ۸۶۹ جد صاں تے ، نییند بھی د مکیھ اُس کوں جاگے

تدھاں تے ، نیبند اُس نیناں سوں بھاگے

شِكار اس عِشق كا كر جيئو أپنا کرے نیند آنی کُق نیج سَپنا

گر اُس بھو ند و بھنواں کو یاد وو ماہ پھندر سوں عِید کے ہوتی تھی آگاہ

وو دو یا تُوت کَبے، دِل میں دَ هزیاد ہُو **ر**و نَمین کَرتی ہے شَفَق ناد

یو بالی کارلی ، لکراں کی بالی کہاں نے جینو اِس دُھندے میں گھالی ہوکر کیک بار ، برھے کی دِوَانی سُنی سُکھ سے ، هُوراَن هُور کیانی

نہ پڑیا کر ، کُدھی کو بھید بُاہر نہ ہونا کر ، کِسی کو راز ظاہر

نجانے تینوں ، ایس میں آپ جلتی شمع کے ماد ، نیت اِس دکھ میں گلتی

سینا پھٹ غُم سِتے ، دِل چَ روتی اَنجو اَنکھاں کے آنکھیاں میں جُرُوتی

**۹۰** جو وو ممکھ بھُول سا جُب دُ کھ سوں مگلائے رچمنک کر نیر اُنجو کا تَازگ لَاتے

مُكاوے جو كب ، أس كے آہ كا دُم تحکِل دانتاں مے ، گھو سوں کرے غم

. نه دِن کوں چکین ہے، نانسِ کوں آر ام ہُو بینا ہے بت، اُس صُح ہور شَام

اپس میں آپ ، مگنی ہے ووسندر گُفُط جُسِا کہ پُانی جِ شکر

رکیا تو دُرد نُون اُس کوں ، رَگُرْ مَال کہ آ ہو نثال میں جیئو ، ہورھے ہے بے حال

# كُنوركى تصوير پانے كے بعد كاملىآ كا حذبہ بے قرارى قابل ديدر ہا

حیکا ، لو کال کے نینان سوں نَظُر کوں کے آتی کار کی تصویر و کھر موں

دِکھایا جو اُکے تَقدِیرِ ، بو رَنگ

ربیئٹ جیرت سوں ، بوُں کہتی تھی ہو دَنگ

رِنکل بھار آئی ، مج نیناں کے سیس چیر ۹۴۰ اُبلتی خُوق سوں ، جو اُس کی چَھاتی أَجا بَرُ دُم ، أَسِهِ بَهِاتَى سون لَاتَى

بے کی مج ، دِار با دِلر کی مو شکل وَلے بَاوَر سٰہیں کرتی اُہے عَقل

کہ بو بھی نیند میں دِستا ہے جُج کُوں دِيا ظَاہِر مَنے دِکھلائيا مُوں

#### كامكلاكے دلاسے كے حذبات

کامکا سنگل دیپ کے وزیر باتد بسر کی ایک ذہین ، فریس اور چہیتی سہمیلی ہے ۔وہ کاملتا کے ہر راز سے واقف ہے ۔ ہُر ٓ نے جتنے بھی خاتوں کردار پیش کئے ہیں ان میں سے کسی کو مافوق الفطرت عناصر کے ہاتھوں تھنسنے منہیں دیا۔ وہ ایک مکی سہیلی کی طرح کاملیّا کی حمدم ہے اور اس کے کر دارکی یہی خصوصیات کے سبب وہ ہمیشہ کاملتا سے حبز باتی ہم آہنگی رکھتی ہے۔ کاملتا کو و حارس بند حانے کی خاطر اس مرحلہ رہ جب کہ کاملتا حالات سے لاجار اور مجبور ہو کر خود کشی کی سونچتی ہے۔ کامکلانے اے تسلی دیتے ہوئے لینے حذبات کا بوں اظہار کیا۔

> اُنْهُ لَینے جِینُو رَبِّ ، وو بِرمنی تار اُجائی ہات ، ایس جیسے تے یک بار

> کُرَ اَینی ، بلای کے اُر باند مَنْكَ جيئو آينا دينے كوں ، دَم سَاند

د مکھت ہو کامکلا اِت گھابری ہو جگر خوُں اس دُ ڪھوں سوں ہو ، لَهو رو **۹۲** دلاہے کے بدل ، اس موہنی کے د حرک ہونے کے شکیں اس بر منی ک

کھی بی بات ، کر اس پاس کرار ہوئیں مج سے ہزاروں ، تج بو بلھار

کہ نھیں ہے خُوب، کرنا ہے۔ ن ہے بہتر صَبر سَٹ ، بے اِختیادی

ہو بے طاقت ، رُہنا اس دھات بھوتیج بخر رُسوائی ، نھیں کاصل کچ اِس بِیج

سُرشتہ صُبر کا رَکھ بَات مِیائے اَپس کی عَقل کوں ، رَکھنا پھُکائے

نظر نام بَور کینے ننگ پر ، دُھر نہ ہونا کنگ دِل ہوکر مکدّر

کی سول تکدم کول ، نا پیجرانا محمل سوخ ہے راحت کو کیانا

تحمل جو کر نھارے ہیں گیائی ہے ہونے بار اُن کوں شَادمانی

کامکلا کے تسلی کے جذبات نے کاملتا کے اِرادہ کو بدل دیا ور نہ ہو سکتا تھاوہ خود کشی کر يتشمى اور نتيجماً كماني كادُ هره بي بدل جا مّا اورية منهيں انجام كار كيا ہو يا \_ و مہ 11. اِن مرکزی کر داروں کے علاوہ ہم نے متنوی نیہ در بن میں اور بھی حد بات نگاری کے

کا قائل ہو ناہی پڑتا ہے۔ ہم اِن ضمنی کر داروں کی حذبات نگاری کو دَرخور اِعْتَنا سَجِّحتے ہوئے رد

حرتے ہیں اِس لئے کہ ضمنی کر داروں کی حذبات نگاری کا قصنہ پریااس کے مرکزی کر داروں پر

کوئی خاص اثر منہیں پڑتا۔

اندر اوتی ، دیوزادی اور اس کے ماں باپ کے حذیات کی بھی الیی عکاسی کی ہے کہ ہمیں بمزے فن

مرقع نفسیاتی اور فنی اعتدال کو بر قرار رکھتے ہوئے واضح کئے ہیں جن میں حیدم دیو ، تریا راج کی رانی

### ۹۴ کردارنگاری

مشوی نیر در پن کے کر داروں میں شہزادی کالمتااور شہزادہ کنور کومرکزی ایمیت حاصل ہے۔ ان دونوں کو اس کہانی میں ہمرو اور ہمرو بن کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے بعد دو سرے کر داروں میں زیادہ ایم کر دار کنور کے جانثار (۱) چے دوست ہیں جو اس مہماتی طرز کے قصہ میں ابتدا ۔ ہے آخر تک موجود ہیں جن کے بغیر کہانی آگے ہمیں بڑھ سکتی اور نہ بی قصہ مکمل ہو سکتا ہے۔ ان طرح کالمتاکی ہمیلی کامکلا کا کر دار بھی ایم ہے جس کے بغیر قصے کا آگے بڑھنا نا ممکن ہے ۔ ان کے علاوہ راجہ چہر تی اور راجہ راج پی ایم ہے جس کے بغیر قصے کا آگے بڑھنا نا ممکن ہے ۔ ان بہمالاً سنگھ ، ہمجر سنگھ کے کر دار ہو بی جی ہم ہم ترکی گرفت مضبوط ہے ۔ سنگل دیپ کے بجاری میں جو کہانی میں بہمالاً سنگھ ، ہمجر سنگھ کے کر دار پر ہمی ہم ترکی گرفت مضبوط ہے ۔ سنگل دیپ کے بجاری میں جو کہانی میں دار بھی موقعتی ہیں جو کہانی میں اور واضح ہے ۔ بعض کر دار موقعتی ہیں جو کہانی میں مثنوی نے ساتھ ساتھ مکمل اور واضح ہے ۔ بعض کر دار موقعتی ہیں جو کہانی میں مثنوی نے در پن میں ہم کر دار دار کی بڑی کامیاب پیش کشی کی ہے ۔ مکالمہ نگاری اس مثنوی کی جان ہے قصہ ہما یہ سے مکمل ، کر دار نگاری جاندار ، جذبات نگاری بر محل ، منظر نگاری میں شائر کی فنی صلاحیتیں ، ہم قدم پر واضح ہیں ۔ جزئیات نگاری پر مہم کو ملکہ حاصل ہے ۔ فنی معیار ات اپنی جگہ صلاحیتیں ، ہم قدم کر واضح کر تا ہے ۔ کہانی کا پلاث بامقصد ہے ، اور اس کا بدر ہے ارتق شائر کی فنی صلاحیتیں کو واضح کر تا ہے ۔

شعر گوئی کے فن میں ممر نے صنائع لفظی اور صنائع معنوی کو بنیایت جاندار اور بر محل انداز میں برتا ہے تب ہی توبیہ ممکن ہوسکا کہ ۱۹۴۰ اشعار پر مشتمل یہ طویل مثنوی میں مرتبر کی ایک السی کامیاب پیش کش ہے کہ جس کی وجہ ہے دکنی ادب کی تاریخ میں مثنوی نیہ در بن اور ممر کا مام ایک روشن سارہ کی طرح تا بندہ و روشن رہے گا۔ آئیے اب ہم مثنوی نیہ در بن کی کر دار نگاری کا تفصیل ہے جائزہ لیستے ہیں۔

يمال اس بات كي وضاحت برمحل موكى كه متنوي مين مناسب مرحلوں ير سند بي و ثقافتي

عناصری تفصیل کے ساتھ وضاحتیں موجود ہیں۔ وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ اس مثنوی کے قلم بند کرنے سے پہلے بُرز کامشاہدہ اور بخربہ وسیع تھااور زندگی کے مسائل پر وہ گہری نظر رکھتا تھا تب ہی تو اس درجہ مکمل اور کامیاب مثنوی کی تخلیق عمل میں آئی ۔

#### كاملتآ كأكردار

مثنوی میں کر دار نگاری کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وہ کر دار ہیں جو قصد کو آگ بر حاتے بیں اور جن کی مکالمہ نگاری کہانی کی کامیاب پیش کشی کر تے ہیں۔ مرکزی کر دار کی حیثیت ہے کاملتا (بہروسن) اس مثنوی میں شروع ہے آخر تک موجود ہے اور بُمز نے اس کی کر دار نگاری میں اپنی بوری فنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے۔ کاملتا سنگل دیپ کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ ایک الحرز خوبصورت، مذہبی ، دور اندیش ، پاکدامن اور خالص مشرقی معتقدات کی سیدھی سادی مشرقی دو شیزہ ہے۔ اس میں راز کو چھپانے کی صلاحیت مکمل ہے لیکن وہ اپنی سہیلی کامکلا ہے جذباتی حد وہ تک مانوس ہے اور وہی ایک اس کی محرم راز ہے۔ اس کی ذہانت و فراست کا یہ شوت ہے کہ وہ کسی بھی اہم فیصلہ ہے بہیلے اپنی مشورہ کے ، کوئی کام بنہیں کسی بھی اہم فیصلہ ہے بہیلے اپنی مجروسہ مند سہیلی کامکلا ہے بغیر کسی مشورہ کے ، کوئی کام بنہیں کرتی۔ کاملتا کے کردار میں صبراور استقلال ، عزم اور مستقل مزاجی واضح ہے۔

ہے 'تج بچھڑے کا غم، مُج تیس بھاری کہ گو بختاں کی ہوے گی مُج سوں یاری

کروں کیا اختیاری ، نھیں میرے ً بات کہ اُنپیڑاوں کیوں تبی آگر تیرے سُات

میرے پچھڑے کے ، وکھ سوں اُک سَنگاتی سَدا کھٹنا ہے تَن ، پَھِٹْتی ہے کَچاتی

پڑی ہوں نخت مُشکل میں اُسے دِلدُار میرا ڈوکھ کون جانے غیر کر تَار لگے کرنے کوں عرض، إس دھات اُس سَات کہ اے رجی دات ہودے مِری ذَات

مرا ہے درد ، نَّجُ اُرِال ظَاہِر بہیں نَّجُ فَہُم سِیتے ، کُوچ بَاہِر

اً گن غُم کی جَلائے ہے مرا دِل نہیں آرام ، میرے تائیں یک تِل

اُساساں تجرکو ، جیب لیتی ہوں مئیں سانس پکھنسے میرے حکق میں درد کے پکھانس

مُج جِينا بُوا ہے ، تخت جَجَال بُھُونگ مُر بال ہو ، مُج بدِ ہے كال

گے ہے ، پیٹو کی مُج اِنتظاری صُوا ہے جیٹونا ، مُج جِیٹو بو بھاری

پیہا جیوں رہے دکھ بچ ، تپ کر بمیشہ ، سانت کے بند تائیں جب کر

ہے میرے دُھڑمنے بھی جب تلگ جینو کوظیفہ سے مِرا نت ، پیو' پیو' پیو

یہ جمیب اتفاق ہے کہ ممر نے اپنی مثنوی سید در پن میں بعض جگہ مافوق البشر عناصر کو

شامل کیا ہے اور اکثر کر داروں کو آزمائش اور ابتلاء کی کھن مصیبتوں ہے دوچار رکھا ہے لیکن کا ملتا پر اگر چیکہ برہ اور چرکی کھن گھڑیاں اکثر بیتی ہیں لیکن اس کے جذبہ ، عشق سدہ ق میں کسی مرحلہ پر جھی کوئی کمی واقع منہیں ہوئی ۔ ان ہی احساسات کی شاعر نے کچھ اس طرح سے تر حمان کی ہے۔

مو بالی لاڑلی ، لاڑاں کی پالی کہاں تے جینواس دُھندے میں گھالی

ہوکر یک بار برھے کی دِوَانی سُنی سُکھ سج هُور اَن هُور پانی

نه پُژیا کر ، کدهی بو بھیر بہر نه ہوناکر ، کسی بو کراز ظاہر

نَجانے تیوں ایس میں آپ جَلتی شَمع کے مَاد بِت اِس د کھ میں گُلتی

رسینا پھٹ غم ستے، دِل چے روتی اُنجو اُنکھیاں کے، آنکھیاں میں جروتی

جو وو مکھ پھُول سا، جَبُ دُ کھ سو مُلائے چھنک کر نیر انجو کا ، تَازگ لائے

سکاوے جو کُب ، اس کے آہ کا دُم حکِل دانماں مَنے ، کھوسوں کرے خُمُ

وو پُتندر کھی ، سُورج تیوں زُرد جب ہوئے شَفَقَ کے ناد ، وہ سُندر اَبُو روئے کہ تانا دیکھ ، سکیاں کے نظر بیج اچھے وو شرخ روئی ، اس کی بھوتیج

کاملتانے کُور کو عقل سے نہیں دل سے جابااور اس جذبہ میں وہ وفادار رہی۔ ایک عرصہ تک وہ کُور کو دیکھ تک نہیں پائی۔ جُدائی میں اس کاحال بُر اتھاالیے میں کُنور کی ایک تصویر ہی اس کاسہار اتھی کہ اگر وہ بھی مِل جائے تو کچھ تسلی ہوسکے ایک ایسے ہی مرحلہ پریہ صور تحال کچھ یوں وضح ہے۔

د مکیصت اس تائیں صوخُوش وقت رانی کُطلے گلشن میں ، جیوں کُلُ وو نُورانی

ہر میک صفح کوں ، سارا سیر کُرکر سوانیژی اس مخکانے کوں ، وو شندَر

جہاں تھا نقش مَن مُورت کُنور کا وومَن سَنتوں ، گُنُ وَنتی چِرُ کا

دِسی جَب صُورت اُس کوں آشنا کی ووممن سنتوس ، جیسوں دِل رُبا کی

دو چنجل من حرن ، مومن یگانی یکایک ، ہوش سوں ہوکر ، بگانی

پُڑی اَڑرا کو جھٹیں پر مار نُعرا بُوی عَقل ھور دَانِشِ سوں اوَارا پُندر گیرے تے ، برھے کے ہو بے تاب اُڑای مُوں اُپر کا رَنگ هُور آب

و محویں سوں آہ کے چھا سُر بو بادل رگت نیناں سیستے ، بَرسائی جیوُں جُل

مِلیا جو یار کی صورت کا دَرسن رھے کھُل نکین ھو جیرت کے دَرین

#### كُنور كاكر دار

شہزادہ کُنور ملک او دھ کے راجہ راج پتی کا اکلو تاشہزادہ ہے جو بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا۔ شہزادہ کنور ایک ذبین اور مہم پسند شخصیت کا حامل ہے ۔ ہُمنز کے اس کے سن رشد و تمیزاور آغاز شباب پر یوں روشنی ڈالی ہے ۔

> جو لایا ، اُس کیرے محنت کا رکھ بار گُور کے سِن کیرے ، گُزُرے برس بُھار

لگیا ، طوطے بنن ، کرنے کے تحیں بات مضے بات اس کے تقے ، جسے کہ نابات

کرے اُسّاد، وَانشوَر، مقرّر کرن ہر فَن میں اُس کے سمیں، مُمرور

طَبِعیت تھی ، جو شہزادے کی قابل رکیاسب ، عِلم تفورے دِن میں ماصِل المجاور المجام المجاري المجار

هُوا چودا بَرس کا ، جَب وو پَحندَر اليا أَس كُلُ في رُخ رَ سَبرَاقِ مَر

بہرار اَفروز ھو ، اُس حُسن کا َباغ رَکھیا چُھلبَن کے اُو پر ، رَشک کا دَاغ

جُوانی کی اُمُس سوں ،دِل میں دھر خُوق رَکھے اکثر ، سواری کا بہت ذوق

کرن جادے شِکار ، ھر روز جنگل نہ جاوے تو ، اُنچھے اُس دِیس بے کُل

ھے واجب شاہ کوں ، ہو کام کرناں که تو سنگی دِلاں کوں ، رَام کر ماں

> اِی بدلے ، نیجھا اس فِکر کا دام کرے وو زاج داری ، نِت یہی کام

مبرے تُنورے کر دار میں اس کی مہم پسند طبعیت ، پامردی ، مصیبتوں ہے کلوہ لکل آنے ك حذبه كو آخر تك نجمايا ہے - اس كى ذہانت اور فطانت بى بھى كه مافوق البشر قيود بھى اس ك استقلال میں رُخنہ اندازی ننه کرکھے ۔ اس کی ثابت قدمی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہر مرحلہ پر کامیاب و کلمزاں رہا۔ کُنور کے ای کر دار کو مثنوی میں بوں واضح کیا گیاہے۔ ا•ا رکیا ہے اس وضع سوں ، وو کھن پیر گنور کے قید کے چھٹنے کی تدبیر

کہ جُب بندے ہو ، ھووے رب مہرواں کرے ممشکل کوں اُس کی تُرت آساں

د بوا اُس عُقل کا کر روشن یکبار کرے ڈور اس نین تے، ڈ کھ کا اند کار

بڑیاں نے بو کے سو، راست ہے بات کہ بھی وُنیامیں، عَقل آدھی کراًات

نه هوتی ، عُقل اگر عالم میں موجُود نه آنا بوج میں ، عابد وو معبُود

جبے کچھ ہے کجگ کنے مو، عَقل ہے عَقل عَقل ہے اُصل، حَور وُسرا ہے سَب لَقل

بیں اِس و نیا کے کھن میں لئی جوارمر ہے سالم بوہراں تے ، عقل نادر

کیا تُقسیم رجس دِن بو نِعمَت بونعمت زیاست هُئی، شَاہاں کے سمیں دَست

ران ہی باتوں پر عمل پیرارہتے ہوئے کُنور "دیوال پایاں " کی قیدے آزاد ہوا ۔ ملافظہ

۱۰۲ چُھٹک اس قید کے ، پینچک تے پایا چُھٹیا آپے بھی ، دُسریاں کوں چُھٹرایا

کُور ہر ایک کوں لینے گلے لاً تملّی بھوت کر ، دیما دِلاسَا

کیا جے نیک و بُد آوے اپس سِیر نکم کر تارکی ، اس سے تقدیر

کُنور کے کر دار کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر مغرور نہیں تھا۔ وہ ہر مرحلہ پر اپنی کوششوں کو بار آور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ تالیکن صرف اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے بعد بھی اسے خداتعالیٰ کی ذات پر ہی مجروسہ ہے۔ تو کل اس کے کر دار کا نمایاں وصف ہے۔

> جو آوے پیش ، اگر ٹمی سخت مُشکِل فُدا کے فضل ، اُورِ راکھنا دِل

کر نھارا ہے دو ، سُب مشکل آسان دیو نھارا ہے دو ، زرجیو کوں جان

کُنور آپس کے یاراں تئیں لے سنگات ہریک دھر، دِل اُپر دُندی کے لا گھات

نه کر کوشش سیستے ، یک بال مجرکم دُندیاں کوں مارکر ، کرتا تھا ہرکم کُور کاکر دار اس مرحلہ پر اپنے بورے شباب پر ہے جب راجہ چھڑ پی (کاملنا کا باپ)

نے اس کو دھوکہ دیتے ہوئے قید میں ڈال دیاجب کہ اس کاقصور صرف یہ تھا کہ سو مُبرے جشن میں وہ ایک سیدھے سادے انسان کے روپ میں جلوہ گر ہوا۔ شاہانہ طمطراق اور رعب داب اس کی شخصیت سے کوسوں دور تھا۔ حسن اتفاق سے کاملنا نے سو مُبر کابار کُور کو پہنادیا۔ بادشاہ کو کاملنا کی یہ حرکت ایک آنکھ نہ بھائی جب کہ اس سو مُبر کی محفل میں کئی ایک شہزادے اپنی بوری شان و شوکت کے ساتھ موجود تھے۔ بادشاہ نے کُور کو قید کر دیا۔ ھدم دیو کی مدد سے کُور نے آزادی حاصل کی اور راجہ چھڑ پتی پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ ایک عام آدمی نہیں ہے بلکہ ایک شہزادہ ہے ، اس نے فون جمع کی اور چھڑ پتی پر نبر د آزماہوا۔ اور قع کامرانی حاصل کی نیکن اس نے جنگ جیتنے کے باوجود چھڑ پتی کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس کے سپر سالار جئے سنگھ کو بھی قید

گُنور لینے کرم کوں کام فرماً مُرَّوت ہور مہربانی بجالاً

کھری کے تقصیراں بخش کر بدی اُریال اس کے آنکھ نادُھر

صَّلِح كرنا ككر ، دِل مِينِ اندلشَا مُرَّدِت كا كيا آلِين كا پيشًا

جو تھا جُئے سِنگھ ، بَند میانے گرفتار اس او پر مہربانی سوں کر اُلکار

عِنایت کر اے ، خلعت شہانا چھتریتی کئے ، کیبا روانا

غرض گنور کی کر دار نگاری میں ہُمزنے ایک شہزادہ کی ساری خوبیوں کو سنیقہ کے ساتھ

اُجاگر کیاہے۔

#### كامكلاكاكردار

مشنوی نیه در پن میں کامکلا کاکر دار اگر چیکہ ثانوی ہے لیکن جاندار ہے۔ شہر سنگل دیپ
کی وزیر زادی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کاملتاکی محرم مہملی ہے۔ وہ ایک درمیانی شخص کی حیثیت
ر کھتی ہے۔ کامکلا بہ ایک وقت زبین ، فریس ، چالاک اور باصلاحیت ہے۔ اے راز چھپانے کی
مکمل اہلیت ہے۔ وہ دور اندیش ہونے کے ساتھ ساتھ باعزم بھی ہے۔ عجلت پسندی ، ور دور تک
اس کے مزاح میں پائی مہمیں جاتی ۔ ان ہی اوصاف کی وجہ ہے وہ کاملتاکی ، ممدم ، ممدر د ، ہمراز ہے
اور ہر مرحلہ پر اس کاساتھ دیتی رہی۔ مجمز نے اس پہلود ارکامکلا کے کر دارکو کچھ اس طرح ہے پیش
اور ہر مرحلہ پر اس کاساتھ دیتی رہی۔ مجمز نے اس پہلود ارکامکلا کے کر دارکو کچھ اس طرح ہے پیش
کیا ہے کہ ، ہم ہے کہنے پر مجبور پاتے بیس کہ کمانی کے اندر ایک اور کہانی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔
کیا ہے کہ ، ہم ہے کہنے پر مجبور پاتے بیس کہ کمانی کے اندر ایک اور کہانی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔
کیا ہے کہ ، ہم ہے کہنے پر مجبور پاتے بیس کہ کمانی کے اندر ایک اور کہانی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔
کیا ہے کہ ، ہم ہے کہنے پر مجبور پاتے بیس کہ کمانی کے اندر ایک اور کہانی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔
کی تونسار کی وجائی چونسار کی وجائی چونسار

اَتَمَى رانی کی ووهی خاص ، تَمَدَم سَکُل ، اُس راز هور بھیداں کی تَحرّم

کامکلا کی بمدردی ، وفاداری اور جانثاری کایہ عالم ہے کہ وہ اپنی سہیلی کاستا کے ہمر د کھ میں منہ صرف برابر کی شریک ہے بلکہ اپنی سہیلی پر پخصاور ہو نااس کاشیوہ رہاہے ۔ بُمر نے کامکلا کے اس کر دار کاان الفاظ میں اظہار کیاہے ۔

اُسے تحقی کامکلا ، اے گُن کی سمدُور کنگوئی تیبئوں ، ھوں تجُ پر میں بکلا دُور

اگر یک بال ، تجریج من بو صوئے بھار کروں جینئو آپنا ، قرباں و بلجمار

فِدا ہووے ترے پر ، جینو میرا مری سُوں ، کہہ گھڑیا سو حال تیرا کامکا کا شہزادی کاملیّا ہے یہ نگاؤ ایک طرفہ نہیں تھا بلکہ کاملیّا بھی اے اپنوں کی طرح

چاہتی تھی۔

کہ اُک میری پرم مُورت سُہلی میری توں بات جھن لگ کی نہ تھلی

کتی ہوں بھی جو کچے سو ، اب توں لے ماُن اسے نامان کر ، نجُ دے نہ ارماں

سلام آپس گرمن سینے ، اُسے بول لے اس اُیکار کے دُرسوں اُسے حول

کاملتا کی چاہت کا بین ثبوت اس مرحلہ پر بھی ملتا ہے جب اس کی شادی متر چند ہے ہونے کو ہے ، کاملتا ، کامطا کو پیار ہے جھاتی ہے کہ وہ متر چند سے شادی کرلے۔

> مترچند تائیں بھی ، توں کامکلا کا سلام ھور آرزو مندی ، لے کر جا

کبی رانی کوں تب ، وو مرگ ِ سُستُور مراجعتو صووے نجُج رپہ تے بَلا دُور

یو شن کر بنس کے بَن کی ، وو مُلبَّل دَ ہن عُجُنج بِنن بنس کر کری گُلُ

ہی ، تحقیق ھوا مُج تائیں ، اس دَھات کئے مَنگتی ہے ، کینے مُوں سو بو بات ۱**۰۹** وکالت میں کری سو خوش نہ آی نه تھی مُن ملنتے سو ، وو یہ بکھای

كرك عارس ، جو أينا آپ پيغام مُشاطه كا كهو ، وان كيا أتي كام

دو شِکْر لب ، پُراکر شرم سوں تین

وو کھنجن نَین سِیتے ، یو کے بئین

میرا اِنکار ، اس تے اے سِحَانی بو مَطلب نَھیں تھا ، جو آپی ﷺ

شہزادی کاملیّا کی سعی اور سفارش پر بھی کامکلابظاہر تو مِترچندے شادی کے لیے آمادہ نظر ہنیں آتی لیکن دل ہی دل میں خوش تھی کہ مِتر پہند جو اُس کاتصوری محبوب ہے کسی طرح اس سے

شادی ہوجائے ۔ کامکلاکے کر دار کی یہی خوبی اور حسن اس طرح واضح ہو تاہے۔ رمتر پہند کوں ،میری سوں کیا ہے نسبئت

که کرتی بین ، مرا آیی و کاکت

کی تھی بات تو مُوں ہو ولے دِل أتما انن كى مُحبّت ن ايم

مِترچند سُن کو رانی کی بوشفقت چَسِلی ، کُامکلا کی ، وو محبّت

رکیا دِل آینا ، شادی کا منزِل رَ حیا جَمٰی المِجُن میں پھُول ، تبوں کھِلُ مختصریہ کہ کاملیّا کے ساتھ کامکلاکا کر دار بھی اہم ہے اور خصوصاً مکالمہ نگاری کے سہارے ان دونوں کاکر دار منہایت واضح اور مکمل انداز میں پیش کیا گیا ہے ۔

#### مترجند كاكردار

مِرْچند ملک اودھ کاوزیر زادہ ہے اور کُور کے بچپن کاساتھی۔ ایک یار وفادار کی طرح وہ بمیشہ شہزادہ کُور کے ساتھ سایہ کی طرح ساتھ ہے۔ مثنوی میں اگر چیکہ اس کا کر دار ذیلی ہے لیکن اہم ہے۔ مِرْچند کی جانثاری اسے کبھی بار نے پر مجبور نہیں کرتی ۔ اپنی باعرم صلاحیتوں کی وجہ سے وہ بمیشہ فح مند اور کامیاب رہا۔ وہ مافوق البشر واقعات سے بھی دوچار ہوا لیکن کمیں بھی لیت بمت نہیں ہوپایا۔ شہزادے سے بچھڑنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے سے وہ شہزادہ کُور سے سب دوستوں سے بہلے جاملتا ہے۔ بُمزَنے مِرْچند کے ان ہی اوصاف کو کچھ اس انداز میں پیش کیا ہے۔

کُنور کُن آ ، حقیقت یک بیک بول دیا وو دَامنی ، اس حات میں کھول

وو تحفه رُوح ترِوَر ، دیکیھ فی الحال هُوا ، اِت شوق کی مُستی سو ، متواَل

رَ کھ اس کوں گُل نین ، بیناں بو ہر دُمِ نین موں نیر سُٹ ، جیبا کہ شنبَم

جے کئی ایکس کے نیکی پر ،نہ دے دِل مُراد اس کی بھی ، حق کر تا ہے حاصِل

وو محنت کے بدل ، راحت کوں پایا کلی مُقصد کی ، فرحت سوں کھلایا شېزاده کنور بھی لینے دوستِ اور ساتھی مِترچند کو نوٹ کر چاہتا ہے ۔ مِترچند ہی وہ واحد شخص ہے جو ایک سے زائد مرحلوں بر مافوق الفطرت عناصر سے دوچار رہا، معینتیں جھیلیں لیکن کور سے اپنی وفاد اری میں قائم و دائم اٹل رہااوریہ اس کے کر دار کاایساوصف ہے کہ اس نے بھی ئنور كادل جيت ليا ۔ كنور كى جب كاملتا ہے ملاقات ہوئى اور شادى كامر حله آيا تو شہزاد ، نے سونچا کہ کیوں نہ اس کی وفاداری اور محنت کے صلہ میں مترچند کا بھی کامکلا ہے بیاہ کر دیا جائے اس کر دار نگاری کو بمزنے کچھاس طرح کے انداز میں صراحت کی ہے۔

ک مِترچند ، ہے کج دِل کا بمراز مُصاحب ، بُم نفس ، بمُراز و دُم ساز

مُج جن د حات ، سیلتے ، اے دل آرام ربره تیرا ، لیا تھا چھین آرام

> مِتر پھی ، ہے عاشق کامکلا کا وو مومن ، چیمند تبری ، چندر کلا کا

گھڑی جو عِشق کی بجُھ پر ملاکت وَبِي سَمِها بَون مِنْ أَس دل كَي حاكت

دَرد مَند ، دُوسرے کا درو بھانے کیفن بے درد ، وو د کھ کیا چکھانے

ای نے میں نج کہنا ہوں تو بات کہ رجیوں ہو آئے تیوں اب ، ہر سند سات

بو طَالب تائين، مَطلب سون مِلانا یر چتر دَحن کا ، زَحنی کر اُس دِ کھاما بر آئی ہے ، ہمن کی جس وضا آس یو دونو کوں مُنگانا ، وُصل کی باس

جو تھا رانی کے دِل میں بھی ، ہُوس بو گُور کے مُوں سینتے جب ، بوشنی سو

دو موسن ، ولربا ، دِل دار جَانی ایس ساتی نے ، جو بولیا سوّانی

کری ماباپ کے نتمیں ، دھن کے راصنی رُضامَندی سیبتے ، کر سَرفراَزی

ان مرکزی اور اہم کر داروں کے علاوہ بیسیوں الیے کر دار بھی ہیں جو قصّہ کی تکمیل تک یہ اس کر دار مسلسل نبھاتے رہے ہیں لیکن ان کی کر دار نگاری نبایت مختصر ہے ۔ ان میں راجہ چھتر بیتی ، راجہ راج بی ، بدیاچند ، دھنتر، رس رنگ ، مانیک چند ، چیتر من ، اِندراوتی ، باراوتی ، میسد ھیر ، شمیت بچن اور بدم دیو کے کر دار قابل ذکر ہیں ۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ کر داروں کی اس کثرت کے باوجود بمنز نے ان تمام کر داروں بر اپی گرفت بر قرار رکھی ہے ۔ کوئی کر دار ایک دوسرے سے گڈیڈ نہیں ہوتا ۔ ہرایک اپناکر دار بخوبی نبھاتا بر قرار رکھی ہے ۔ کوئی کر دار ایک دوسرے کے گڈیڈ نہیں ہوتا ۔ ہرایک اپناکر دار بخوبی نبھاتا ہے اور قصّہ کی پیش کشی میں ہرم حلہ ایک زندگی عطاکر تا ہے ۔ بہی وجہ ہے کہ مثنوی نبید در بن کی کہانی مسلسل ، مربوط اور مکمل ہے ۔ اور یہی بمزے فن کا کمال ہے ۔

# سرایا نگاری

منتوی سے درین میں ہمیں ہوں تو کئی سراپ ملتے ہیں لیکن چند اہم سراپ اپنی جگہ مکمل اور ایک او پخ مقام پر ہیں۔ سراپالگاری ایک مشکل فن ہے جس میں شاعر مبالغہ آر ائی کا سہار اللہ حقیقتوں کو سرتاپا اُجاگر کرتا ہے گویا یہ بھی ایک طرح ہے ان شخصیتوں کی حکای ہے جن کے سراپے بیان کئے جارہے ہیں۔ ذیل میں ہم ان کے سراپے پیش کرتے ہیں۔

## كنور كاسرايا

وسیا اس باٹ میں ، یک حُسن کا کھان کہ تھا وو حُسن کے قالب کیرا جان

که یعنی نوجوان یک ، لَنَی تَجیلا چرُّ گُنُونت ، گیانی ہور چَبسیلا

مکھ اس کا ، حُن کے دَریا کا موتی اُتھا موتی ، وَلے ، وو بھوت جوتی

پشانی چاند ، ہور دو بھنوان بلالان گُلُ 'خورشیر 'مکھ ، گالان گُلالاُں

صُدف ، دانتاں کے موتی کا دُہن تھا ہر یک کُب لَال ، جِیوُں تعلِ بَمن تھا بین شیریں ، دلوے نابات سو یاد شن اس کے تائیں ، شیرین ہوے فرماد

وَرَق سُنة کے ، دو رُخبار بِرُمُلِ دِسے کِرِد اس کے خط جِیوُں سبزِ جَدوُل

قد اُس کا ، مہر کے نورُوت کا رُوک رِسر جاوے دیکھت تِس، پیاس ہُور جُھوک

وو دویا قوت کب کے ، دِل میں دھرُیاد ہُو رو ، نَمین کرتی ہے شَفَق گاد

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ مُرز نے کُنُور کی سراپانگاری میں مسل برقرار نہیں رکھااور اس کو کاملتا کی جذبات نگاری کے باب میں واضح کیا ہے جب کہ مابقی اور سرابوں میں ایک طرح کا تسلسل ہے اور وہ اپنی جگہ مکمل نہیں۔

### كاملتاكاسرايا

ود ناُرک قَد کی ، کُنی تعریف کیوں کئے بلند تعریف مقور توصیف سوں ہے

جو اُس کَد سوں ، سرو کوں جوڑنا ہوئے توان گھرین تے ، لکڑی توڑنا ہوئے

وسیں ، گُلب کے پُٹیاں بوں ، اُس چَخیل کے اُٹھائے باؤنے جِنیوں موج جمل کے

### 114

رمیانے مانگ ، ہور دو دھر سے کیں دے دونس، منے جواں روشن یک دیس

دِے مِل مانگ ، سوں ، شیلا مُتور کہ جینوں دُم دار تارا ، ہے گلن رَ

ریشانی ، جیوں بھندر آدھا رسیا ہے بدل میں کیس کے ، آدھا چھپا ہے

دو محیک ہر نمین تَل، بھوں سوں دِسیں نُوں تُلث کے صاد کوں ، سرخط دِسیّے تیسوّں

جو رکھینچ ، نکین میں سوگا وو چُندر کگاوے تیر،، آھو کے جگر کر

کنا چیر اُس پلک کوں ، نَین ہے دَر کار کَباں تیراں کینے ، ویسا رُپاکار

بھنواں دونو نہیں ، تچلیاں امیں دو امریکل پر نِترک کر ، جو رہے سو

جو اس کے کاناں کوں ، سینی دیکھنے پائے گرسوں نیر ، حَسرت مُوں میں تجرلانے

کلی چَنیے کی ، ناریک کوں نہ کبی جائے یو رُتبا ، زُرد رو وو ، کاں سیتے پائے 111

۱۱۱۰ د مکیصت تل، رُخ سوں مِلی، دِل ہوئے دِوانا جڑے کنجِن اُسرِ ، زِیلمِ کا دُانا

جو اُس لَب کوں کیا جن کوئی پھل پُھانگ نزاکت دیکھنے کی ، نُھیں اُسے آنکھ

نہ کرنا جیب کوں ، سوسن ککریاد کہ ہے اس وُصف سوں ، وو بھوت آزاد

ر تحدثی کے وَصف ، کہنے چؓ نہ آئے . وہی کئے جو بچن کے گیند لے جائے

صَفائی اُس گُلے کی ، ناکبی جائے زُبان اِس بات سوں ، ہر دَم پھیل جائے

ر برن ، گُردن کوں کہنا ، ایک بارا نَبْسِ سَاہے ، برن ہے کیا جِگارا

رو گنتل ، ہور چونیٰ ناک رُھن کے روسیں موتیاں رتس او یر ، مُن کے مُکِک

ہے باہاں ، پھول کے دو ذال تجلیاں بیں تمدر ، خُن کے ﴿و بام تَجِملیاں

نبلول اُنگلیاں ، دِسیں مرجان کے موز شرح کے خُسن کا ، پنجا رکھے توز ، ۱۱۴۰ ہے رسینا ، نور تروّر دُھنکا کچ کچ ککیاں . کنولیاں ، کنول کِیاں ، تُس بو وو کچ

کنا اس پیٹ کوں ، پخندن کی پنھری نھیں ساج ، کہ پخندن کیا ہے لکری

سندر کی کاف کوں ، کافہ نہ بولوں ہے اُس کے رَشک موں ، کافہ جِبَر خُوں ہے اُس کے رَشک موں ، کافہ جِبَر خُوں م

کُم کی نازگی کی کیا کہوں بات آنپڑتا نھیں وہاں ، رُجُ فہم کا بات سپورن صور شرح ، دُھن کے شریں دو کُم کی کمکشاں سوں بند رکھے سو

وو دو رُاناں کے ، میں کیوں وصف ہو گوں وو کپردا راز کا ، کرس دھات کھو گوں

قَدم روپ کے دو تجھلیاں ہیں ، زرئل کہ رنبچایا اُنن تئیں ، خُن کا جُل

بیر یک ناخُن ، سپورن ہور بلال ہے شَفَق کے رُنگ ، مبدی سات لال ہے

کیا دِل ، دیکھ اس ناخُن کو تَفسیر کہ ہے اُلماس پر ، نِملُم کی تُحریر ۱۱**۵۱** مرنگ کلوے ، دِسیں گلگی کے دو پات ا کیس رُنگ سوں ، کریں جامون ، کو کات

گلِ اورنگ ، ہور ایڑیاں ہیں یک رنگ اُنن کے رنگ سوں ، یاقوت ہے دنگ

كُرين كاغذ چندر پر ، ان سون مهرًا نه رَبوئے چھائیں کا نقش ، اس بو زرا

جو ہے بے جوڑ یکٹا ، ووگل اُندام رکھیا باپ اُس کا کاملتا نام

کاملیّا کا سرایا بیاں کرتے ہوئے ممتر نے خوبصورت صنائع بدائع کا خوبصورت استزاج بر قرار رکھا ہے اور سراپانگاری کا ایک ایسامکس منونہ پیش کیا ہے کہ شاعر کی فنی صلاحیتوں کا لوہا ما ننا پڑتا ہے ۔ کاملتا کاسرا پاطویل اور مکمل ہے اور مُمرِّنے سرا پانگاری کاایک اونچامعیار بنایا ہے

مرت اپنی مثنوی نید در پن میں جہاں آدمی زاد کاسرایا خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے -وبیں دیو اور دیونی کے سرایے بھی بیاں کئے ہیں ۔ان دونوں سرابوں کو دیکھنے کے بعد شاعر کے و سیع مطالعہ ، بلند مختیل اور اس کے فن کی بلندی کا قائل ہو ماہی پڑتا ہے ۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی سرا پانگاری میں بطاہر تو کوئی حسن نظر مہیں آتالیکن ان کے مکمل ہونے ہے کوئی انکار بھی مہیں

### ديو كاسرايا

أنقے ، تحقیق وو ، عفریت بلقس نہ ٹھارے ، ان کی ہیت سات ، إبلیس

. امرنجل ساتِ ،اگر اس دھو ویں کئے دُھات

نجاوے وو سیای ، جِیوُں که ظلمّات اگر سُورج کے بَصْے رہِ ، سَصْ چھانوُں

۔ ۔ ۔ یہ رہوئے نور کا ، اس میں ذرا نانوں ہوے چھایاں سوں ، مُوں اُس کا مکدر دے شیر کے محبک میں ، جیوں کہ چندر

ر تھیں تھو بڑ حُق کا ، مُوں وو ناپاک پُکی جِیوُں کھاگ گینڈے کی ، اتھی 'ماک

نجمتاً سو مجول ، مُون دِسَا تھا یکبَار کہ بھُسیں کوں ، کاٹ پانی نے سنیا غار

کئے دھنگے ، بڑے پٹیاں سون تھے نویں حتر نے پسٹ سوں ، الچیتے اھے جوٹوں

اُتھا ، خرے کا رکھ جنوں گھر کھرا آنگ اُتھی رجیتوں ، تھاڑ نارل کا ہر یک نانگ

اگر دیو ، سفیدال شیس رنجماتا رين تيئوں ، ديس اس محبِك ميں دِس آتا ۱۱**۷** د سین سینه میں ، رستم ستیں وویب ڈونگ

و حسیں سینے میں ، رسم سیں دو بے ڈھنگ اُجادا داٹ ، اس ھووئے سِسنیہ کنگ

کریں ہمیت سینتے ، جِس بھٹس اُرپیکال تو آوے رُبی بہاں کوں ڈرسوں ، بھسُن جَال

ديونی کاسرايا

جو کھولیا آنکھ تب ، آئے نظر نیج کڈھنگی نار یک ، بدشکل بھوتیج

بہت کالی تلا ، جِیوُں دیگ کا مُوں تَفاوت کَجُ نه تھا ، اس نیج یک رُوں

جو اُس کا عکس ، جِس کے آنکھ میں آئے سیابی اُس کی سب ، اُجلی ہوکر جَائے

کھرا نٹ اس دھات کی تھی ، خوئی کے بُاس بھرے نا کوئی اَدمی زَاد اُس پُاس

بہت بے دُول قَد ، جِيوُں کَمْر بڑی نَاتُ اَتھا تَن کَمْرِکُمْرا ، گُونی کا جِیوُں تَاتُ

ُڑا رنجن مِن سَر ، رِّس اُر بَال حَجَ مَحَ کِیت ، جیبا کہ کَجَال

تھے بالاں ، گڑکے پار بنیاں مِنن نیٹ جٹا باندے ، لٹاں کے بیج ، جم کیٹ

د مکیست وو مانگ ، آوے دل منے بیگ کہ ہے ریگڑ منے ، بالو کیرے ریگ

کتے جلاد کے ، ہر یک دو مجمنواں پیٹ دے کیلٹ ، کہ جریوں جھانویں کی ہے اینٹ

تلے ، جیوں اُونٹ کے ہر یک بنا کوش اُنُن کے دیکھتے ، سُد ہوے فَراموش

کبوں کیا ، اُس تمین تاپاک کا بمین اُنتھے اس دُھات سوں ، ہر ایک وو عین

لکوے کے دو کٹوریاں ، تجر کو پارا سُٹے پارے میں ، اس ریگڑ کا گارا

تھے پکال نیٹ، مروالے کاجیوں گھانس کرارے کخت، جسے بانس کے پھانس

بہت مونی و بھپی ، ناک بے دول نہ آدے سُنڈ ھی کے ، اُس کیرے تول

مبلاخاں تھے ، کہ جینوں سنڈاس کے کُل نجاست کا تجریا سو اس صّے جَل رلیا دانتاں کیرے ، چوکے نے ، بیٹک

يُراني كور كا ، جيبا كھڈا مُوں رُوں تُفاوُت کی نه تھا اس نیج ، یک رُوں

وسیں اس دھات دانتاں ، اس میانے کہ ہیں اس گور میں ، حدثاں رُپانے

لبدیقے ، ٹھیک جیسے اونٹ کے ہونٹ ادک تھے اس تے یک تسویع ، دو بونث

لڑکھتے گال ہریک، تھینس کے تھن اُ تھے کاں اُس کے ، جیسے ناگ کے پھن

م تھڈی ، کڑوے کدوکا ، تومڑا تھا زُنْخ کی پُھاہ جاگا ، گومڑا تھا

تھی گردن اُس کی ، جیوُں گینڈے کی گردَن تھی گردن ہست کی لیت ، اُس کے سامن

گے شانیاں مُنے ، اس دَھات دُھس کُر دِے سُر ہور مُندُهی ، تینو بُرابُر

شِكُم ، جِيون نِيلكر كا تها ، كندالا أتما ، تُندُور ، اس سين تق آلا دھرے ، جیسا برج لنکا کا ، چوڑان دوباھاں اس اُر ، ارتبن کے دوبان

ھتیلیاں سات ، انگلیاں مِل دِسے بوں بڑے مینڈک کے تئیں،جو کھاں گے جیون

وو كَمَل لَجُ ، لُرْكة دو لَكُل عَقَ لَكُل سِيت ، بهت كي وو أدَل عَق

گڑک کر آئے تھے ، پیڑو کے اُوپر هلیں چلنے میں جیوں ، لوٹن کبوُتر

کُھڈا بونبی کا ، اس بانبی کیرا بل تُفاوت ، کچ نہیں اس پیج ، یک تل

کُوں مُکس دَھات جو کسیی اُتھی پسٹ اُتھی سمگر کیرے سل نَاد ، وو نیٹ

کر ہور دو ٹریں ، یکساں بُرابر کر ڈونگر کی تھی ، لُئی اس نے بَہرّ

د مکیصت را انال کول، دِل بعیب سول عُمل کار کھیا دو آژدہا بیں ، آدمی خُوار

اُتنے اس کیگ کے پنج کھینکڑے دو تقے اُنگلیاں ، کھینکڑے کے ڈنک رٹیوُں وو ۱۴۱ وو ناخن نجس ، دیکھے خواب میں کوئے ''رت اس آنکھ رمیانے ، ناخنہ ہوئے

نُظر تل آئی میرے ، جب وو پُتڈال کھڑے رہنے ڈر سیلتے ، منج آنگ پر 'بال

### گھوڑے کاسرایا

آدمیوں اور د بوزاد کی سراپانگاری کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مُسرَّ نے شہزادہ کُنور کی بارات کے گھوڑے کا سراپا بھی گھنچا ہے جس سے ہُسرِّ کی مہذیبی اور تمدنی عناصر پر گہری نظر کی نشاندہی ملتی ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے مہذیبی و تمدنی عناصر سے بھی خوب واقف تھا۔

ُنزنگ یک لائے ، لئی زینت سوں سِنگار چنجل ، اچہل ، کہ جیوُں جو بَن مَنی مَار

ُوَنَ اوُرٍ ، خَطِ کرتا تلنگاں نَوِن سوں ، نِیر رِ جسِا ترنگاں

چُرخ تیموں ، بھنیں اُر جب چرخ کھادے چنجل کے حیک کے سئیں ، سکا وے کادے

نجمتائجل ، اس نے رسیکیا راہ واری شدھن کچ چال ، اس گت سوں سنواری

شریں دو گدیگئے ، جیوں دُھن کے دو گال دُھلک رہنے دم ، الک کے ناد اُن اُرِال ۱۲۷ دے بوں بال ، اس گردن اُپر کھل اُاگیا ، رجیوُں پاڑ کے چونٹی بوسنبُل

ر کھ ، اس کے حیک کے دَر بین تائیں سَامَن آلیں مُحیک ، مرگ نیناں لائے اَنجن

کھیا نہ کھائے ، اُس دانتاں کو موتی کماں موتی ، أنچيں اس دھات جوتی

د کھائے زین ، زینت کا اسے بالد سرنگ بادل کے اور پر جیوُں نوا بھالد

عناں ، اس تائیں بج دپکی کگائے ذُنب ہور راس میں جو زاہ دِ کھائے

بھردک اس زین کے ، جیوں جاند ہور سور وے جھالر ، کرن کے ماد بر نور

' شرّیا ہے ، عِلاقے اُس لگائے رکاباں دو ، نوے پختدر دکھائے

سرس بھولاں سینتے ، اس تنیں سنوارے کہ جیبا ، آٹھویں گھن کوں سِتارے

مرنگ اس دھات سیتے ، نُوب سِنگار کرے نوشو کے ساری تائیں تیاًر

مکمل سرایاہے۔

طوطے کاسرایا

خوشحالی سات جنوں گُل پھُول ، بر کھول چرغتا ہے ، رہمٰن مبلبُل کے مرغول

رمٹھے باتاں سوں ، شکّر گھولتا ہے کلی سی چونچ سوں ڈر رولتا ہے

ہمی سُرخی گُل رخاں کی ، اس کے موںتے تھے سبزے نو خطاں کے ، اس کے روں تے

برے کر ہور شرخ چونے ، اُس کی تھی ہوں جرے بیں تعل کے سی ، پاچ میں جیوں

رمتر چند ہور گنور ، شن اس کے باتاں ود باتاں ، ہور ود میٹھے رکاتاں

تھکت رہے و مکھ ، اس کا رُوپ اَرِوُپ اے دھر لائے دیدے ، بیٹھ کر چوپ

سو وليے پينچ ، وو مقبول مِنْھ بول اُدُيا لينے نمكانے سِيتے ، يَر كھول

اس مختصر سی سراپا نگاری میں بھی شاعر نے طوطے کاجو سراپا بیاں کیا ہے وہ شاعر کی فنی سلیقہ مندی اور فن پر عبور کاشاہد ہے ۔ و بہتر کے لینے عہد کے ماحول اور مہند یب و تمدن کی اپنی مثنوی نید درین میں مکمل ترجمانی کی ہے ۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ نید درین کے قصے کا ماحول خالصتاً مند و ستانی اور مقامی ہے جہاں ہمیں مقامی ہمند یب اور ثقافت کے رنگ، ریت رسم ،آد اب محفل زروزیور اور پھول پھل سب کچے ملتے ہیں۔

یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمزنے نہ در پن میں جہاں زبان ، بیان ، اور فن کے جواہر اور اسرار و رموز کی وضاحت کی ہے وہیں سرز میں دکن کی مہندیب اور ثقافتی عناصر کی واضح نمائندگی بھی کی ہے ۔ شادی بیاہ کے ریت رسمانے جو عرصہ در از سے دکن میں رائج بیں اور جو دکن کی ہمندیب اور ثقافت کا ایک حصہ بن چکے ہیں ، ہمیں نبید در پن میں ان کا ایک مکمل روپ منتا ہے ۔ شادی کا تاریخ کے تعین کے ساتھ ہی لڑکا اور لڑکی دو نوں کے ماحول میں شادی بیاہ کی جو ہما بمی شادی کا تاریخ کے تعین کے ساتھ ہی لڑکا اور لڑکی دو نوں کے ماحول میں شادی بیاہ کی جو ہما بمی شروع ہوتی ہے ۔ ہمز نے ہراس رسم اور ریت کو جزئیات نگاری کے ساتھ تفصیل سے واضح کیا ہے ۔ چنا پخہ چھر پتی نے سب سے پیملے شادی کی تاریخ کا تعین کیا اور گئا کی شبھ گھڑی نگالی اور شادی کے کاح کام حلہ شروع ہوا ۔

شُکُّن سیستے کیا ، یک وقت اِختیار کہ تھا جِس میں سُعادت کا سُگل بار

کرن اس کاج کے ، سکامان خاطر کریا سب کاردَاراں ، تائیں حاضر

ان کار پر داز دں کے آجانے کے بعد شادی کی ہماہمی کازور شور سے آغاز ہوا، ہمزنے اس کی جو تفصیل بیان کی ہے ملاحظہ ہو ۔

خزانے کے صندوقاں کو کھلایا سر انجافی کے سب مویاں دلایا

۱۲۵ دورستا شہر کوں سالم سنوارے دُوکان ہور گھر کوں ، شنے سو چِتارے

شہانے محل کوں ، زینت دئیے خُوب کرے اُپرُوپ ، جِیوُں مُجُوب مُرغُوب

طواسیاں طُوس کے لاکر پچھائے چُن کا زیب ، مجلس کوں دِلائے

بچھائے پکاندنیاں کا فُرش زرکل کہ جیبا پکاندنی مِیانے صُفا جَل

ر پھائے سوز نیاں ، زر باف کے صَاف ہے اس گل پرِ سُورج ہلٹبل کر اِنصَاف

روپیری ہور شنیری مسندان پر صدر مہرے رکھے جیوں سُور و پَتندُر اُتھے پرُدار تکیے ، پُرنیاں کاف بُرِیاں کے گال جیے، ناُزک بُور صَاف

ر کھے سو ، عدد سوزاں ، واں بُناکر دو نورت ، پُھول بَن کے تقے بُناُور

رکھے پھولاں سُوں ، مجراس ٹھار گگدان ر کھے تھے پان سیتے ہمر ، تنبول دان

دِے حوضاں میں ، اُرْتے ہو پُھنیارے مکث کالاں سوں ، کالیاں کو سُنوارے

'بوے زینت سوں، جنب مجلس کے سب کام نگرن مجر لائے ، چنکرر سار کے جام

بُوی جب ، مئے سوں دِل کوں شَادمانی تَنَاشُ کی ، مُنگِ دِل کَامرانی تَنَاشُ کی ، مُنگِ دِل کَامرانی

طُرب سَادی کے مُطرب تَان گائے بہت کچے خوب ، گائے ہور بجائے

تماشا دیکھ جنب ، نیناں اگھائے کندوری بار کر کھانا کھلاتے

اس مکمل اہمتام کی فراغت کے بعد اور شادی کے رسوم کے آغاز سے پہلے چھڑ پتی مہمانوں کی ضیافت کا اہمتام اور انتظام شروع کیا جس میں ہمر اقسام کے کھانے اس دعوت کے لیے تیار کئے گئے ان میں بہت سارے نام ہمارے لیے نئے نہیں ہیں کوئی ترکاری الیی نہیں جس کا سالن بورے اہمتام کے ساتھ دسترخوان پر موجود نہیں۔ مختلف پر ندوں کے گوشت سے تیار کیے گئے انواع و اقسام کے ساتھ دسترخوان پر موجود ہیں۔ انواع اقسام کے میٹھے جن کا نام سن کر منہ میں پانی بھرآئے وہ ہمیں موجود ہیں۔ انواع اقسام کے دسترخوان پر دکئی ثقافت کی آبری تجاہے۔

جو کچ کھانے کی ، ہودے چیز بہتر چُئے تھے ، سب چتر ، رکیانی بچتر ر ۱**۲۷** د مکیصت خوش رنگ ، پاکیزه مزعفرُ نسر الناظرين ، آوے زبان برِّ

رِ کابیاں بھر رکھے تھے ، سوقبولی طبعیت نے اسے اول قبولی

مُتَخِنَ كا ، اتها لَتَى خوب مهكار كھليا تھا بن ميں ، گويا بار سنگار

جو چَننیاں جِیج ، خُشکا صَاف بھرلائے ہے گُل چینی وو اُجلے کر کھیا جائے

مُصالح وار ، رکھچڑی بھی سُہانی کھلے دِل ، دیکھ تِس رنگ زُعفرانی

تھے 'ماناں ، پنجہ کش ، پنج عروی کرّن مُہمان کے تیسؑ ، دَست بوی

. گُفلیا تھا مُوں ، ہریک ورقی سنبوسا دیون ، مُہمان کے لکِ تائیں ہوسا

ر کھے کرنگین قلیئے نادر ، ہر تھار أَچاران بور مُربِّ ، كي مزهدار

دسیں بوں تیرتے ، گھیو میں چُقندر ۔ بچ سُرخاب کے ، جیوں نیر اندر

۱۲۸ کُدُو کی ہوئی تھی گُردن فُرازی نہ تھی رُغبت کوں ،اسُ تے بے نیازی

کریلے ہور پنچونڈبے ، جو رکھ لا

کندوری کا نبوا سرسبز مَندُوا

د مکیصت تِس سَبز رنگ محبوب بَهانیا بُوا مِیشجے اُپ ، دونا دِوانا

بُشِرال ، بُلبُلال ، سفرا تھا پُھلبُن تھی کَلِینے نرگِسی ان تینس نُشیمَن

ر کباباں مُرغ کے یاقوت کے رُنگ ہُوا تاجِ خُروس ، اُن رنگ پر دُنگ

تھے موتی چور ، لڈواں کے اُنبارُاں اُنن رَشکوں سوں گھو گھوننٹے اُنارُاں

شکر پارے ، نزاکت سوں سنوارے تھے سندر کے اُدھر، شیریں تے پیارے

جُلیبیاں کے ، پُھل شیرے بو رکھ آنکھ جھجر سینتے ، پٹیاں کے شہد رُھے بھانکھ

د کھت کلوائی ، پشمک دل رہے کھل پڑے گُلُ قند کوں ، تس رشک سوں گُلُ

۱۲۹ جو کئی د مکیصیا ہے، وو پالودہ رنگ وار نَظر اس کی ، رَنگا رنگ ہوے گُزار

کلیدے کے کدھی ٹینکاں بو لائے کدھی کلوے کے دُلدُل میں پُھنسائے

اُرْائے جب، نمِن پنکھی کے دے بھال پڑیا تس کیگ منے ، سینویاں کرا جال

وو پھلنبن کا ، کرے سب سیریک بار ليے حُن كر ، جو رُجُ تھا أُن كوں در كار

. غُرِض سب کوں ہُوا ، جِس دھات رُغبت مِلے ولیج ، وال اُس تائیں نِعمت

وحلاكر بات ، و ب ان تائيس كني مان دِئيے عِرْت سِيتے ہر ايك كوں پان

کرے اس دھات کئے دن میمُمانی گنائے کئی خُوشی سوں ، شادمانی

مُبارک کاج کے ،جب دِن نزیک آئے دونو رِهر سِيتے ، رَسمانا بَجَا لاَئے

اس ضیافت کے ساتھ ہی شادی کے رسوم کی مجتر نے جو وضاحتیں کی بیس یہ اس کی رسم و روان ہے گہری دل جیبی کامظہر ہیں۔شادی کے سلسلہ میں رسم و ریب کی جہلی کزی رسم ما جھا ہوتی ہے۔اس تقریب میں دکنی ہمذیب کے مطابق دلمن کو زعفرانی لباس پہنایا جاتا ہے۔ مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ دلمن کو ہلدی، چکسااور مہندی لگاکر سارے مہمان دلمن کو پھول پہناتے ہیں اسی رسم کو ممرنے مختصری سی لیکن خوبصورت انداز میں واضح کیاہے۔

> صلد ، سُنّے کے طبقاں میں تجرائے حراراں سور بھیئل اُدیر دیکھائے

سرنگ مھیندی ، رنگیلی تھی شُفُق سار چَبیلیاں کے هُتیلیاں کے رُنگین ھار

پُھلیل ہور عطر خاصا ، تیل بُر کر تھے رشیشے صاف جِیُوں چندر مُنور

یو بَعَد اَرْ سُنبلاں کوں گھن سوں تو ڑے رگڑ کر ، سُوپ میں مَہ کے پیکھو ڑے

پخمل تاریاں کے خُن کر ، اس نے دانے پکھائے چوک چئدر ، مکھ سہانے

چڑانے تیل ، جو تھا تیر دُر کار ہوا حاضر عطارد آپ ، اس ''تُھار

ہُوا سب ریت و رُسمانا جو اُس وقت سنوارے گئی رُین ، کرنے شُہر گشت

رسم ریت کے ان اِبتدائی مراحل کی تکمیل کے بعد شادی کا دن آپہنچا وُ لہا پوری ہج د ھج

کے ساتھ گھوڑے پر سوار ، ڈہن کے گھر پہنچا، ڈہن والوں نے دو ہا پر سے ہمرے اور موتی پخھاور کیے جہ مہمانوں کاصندل ہاتھ دے کر استقبال کیا گیا۔ ہر ایک کے گلے میں پھول مالا ڈالی گئی ، پھول ، پیان ، عطر اور شربت سے تواضع ہوئی اور چھڑ پتی نے پنڈت کو عقد کرنے کا حکم دیا۔ ساری فضا مبارک سالامت سے گونج اٹھی ، جلوہ کی رسم کی تیاری ہونے لگی ، مشاطہ نے دہن کا سنگھار کیا۔ سجے سجائے تخت پر دونوں کو بھایا گیا اور درمیاں میں ایک مہین پر دہ رکھے ہوئے رسم جلوہ کا بوں آغاز ہوا۔

مُشاطہ نے بَیٰ کے تیس بُنائی عُروسانی رِباس اس تیس پِنائی

پٹیاں کوں مانگ سیتے جب سنواری دے تاریاں سیتے مِل رین اُندھاری

دے نتھ ، اس کے ناسک بیج اس وُحات نُوا چندر ہے ، سُورج کی رکرن سَات

گلے میں کنٹ ہور حانس ، اُس سُندر کے کہ جیسے دو کھلے ، گرد یک پُتَدر ہے

مکث مالا کے دانے اُس سینے کر دسیں بُند سانت کے ہور نُور مَروُر

جڑت کے کنگن اس کے هات مِیانے تھے دَست آویز دل ہَت سُوں لجانے

۱۳۴ ربھائے زر نگاری ، تخت اُرپال مكلُّل ايك رُردا ، ﴿ مِينَ ذُال

اُدھر نوشو کے تائیں بیسلائے إدهر سُورج ، أدهر چُندر و كھائے

اور شادی کے دوسرے دن کنگن کھلانے کی رسم کو ممزنے اس طرح ہے پیش کیا ہے۔

حُرم میں لے کیلے کنگن کھلانے رُس هور رُنگ ، عیش کا تازه ملانے

مُحل کے تیئن ، قُنُدیلاں کو سُنوار ہے مُکُن جیئوں نُور کا ، تِس میں سِتارے

رِیکھاکر فرش کرنگا کرنگ برنگھار كرك بهُولان سيت ، بيمر تازه كُلُ زَار

تچن گل جاندنی کے ، حوض سارے كُلُ شَبّو تَق رّس مِيانِ بُعْنيارے

مرنگ صدر ایک ،اُس جا گر بچھا ئے شو ہور عارش کوں ، اس بر بسیا سئے

مُشالا حَبَب سون دونو پاس آئی أنگونيال شو كے باتان سوں كالى ۱۴۴ اُنگو ٹھیاں کھول کر فارغ ہُوا جَب جڑت کے تھال میں سُرؤر سُبُرے تب

لَطَافْت سَات بِهِر كَنْكُن كُعُلائے بُمْرِ میں پیش دستی کر وکھائے

مُشاط تھی بہت چڑائی میانے بچتر (ومنیاں ، لاگیاں پلانے

بُوے فارغ ، جو کنگن کھیلنے سوں غُسُل سینتے کرے ، بلکا بکدن کوں

غرض شادی بیاہ کے ریت رسمانوں کی ہمیں بوری بوری ایسی تفصیل ملتی ہے کہ ہم لینے آپ کو ان محفلوں میں شریک پاتے ہیں ۔ رسم جلوہ کے بعد چھلا کھلانے کی رسم ،اس کے بعد سے سنگر ام اور دوسری صبح کنگن کھلانے کی رسم ، یہاں تک کہ بچے کی پیدائش پر چھٹی تھلہ کی رسم تک کے سارے رسوم و رواج کو واضح کرتے ہوئے مجمر نے اپنے عہد کی مہذیب اور تمدن کی

ہر بور نمائندگی کی ہے۔

تَصُورِ فَن تَصُورِ فَن

۔۔ ہمزنے اپنی مثنوی سیدورین کے اختتام پر ذیلی سرخی کاید لامیہ شعر مخریر کیاہے۔

> بیاں ہے شکر حق کا جو لیا ہو نامور نامہ کرم ہور فضل سوں اس کے ، شرف تشریف پایانی

اس ذیلی سرخی کے تحت ممر نے چند شعر لکھے ہیں جن میں ان باتوں کی وضاحتیں موجود ہیں کہ فن کیا ہے ، فن کامعیار کیا ہو ناچاہیے ۔ تنقید کیا ہے ، تنقید کے معیارات کیا ہیں ۔ ان ساری باتوں کو متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔

> ہُر یک کو تیں ، عَیب اَپنا پَائیا نَصٰی اَپس کی چھاچ کوں ، کھٹی کھیا نھیں

وَ لَے کُنَی بِرِبِ سین، ہونے جو موجُود کے پانی کوں پانی ، ڈود کوں دُود

ہُمر نے یہ ﷺ ہمر نے یہ ﷺ کہ ہمرایک کو اس کاعیب نظر نہیں آتا اور نہ اس کے فن کی قدر افزائی ہوتی ہے ۔ بلکہ اس کے برعکس صداقتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لوگ شاعر کے فن میں کیڑے مکالتے ہیں ،عیب جوئی کرتے ہیں اور جیسے ہمزنے کہا ہے کہ دودھ کادودھ اور پانی کا پانی کوئی الگ نہیں کرتا۔ تنقید فن کی کسوٹی ہے۔

اس کے بعد وہ کہتاہے۔

سنایا بھول بن ابنِ نِشاطی مِشْی باس اس کی سَب کے سین خُوش آتی جواب اس کا جو بو ہے ، سیہ دُر پن ہے کچ وو عِشق کے اُنکھیاں کا اُنجن

یہ دونوں کوں اگر کُئی آمکھ میں لائے تفاوُت کا ، جو کچ ہے رَمْر سوّیائے

اے اس تے ، اگر نہ پائے بہتر بُرابر تو بقیں ، بکانے نہ کمتر

شاعر پُھول بَن کے جواب میں لکھی گئی اپنی مثنوی نبید در بین کو فنی معیار ات پر پُھول بَن سے زیادہ مہمیں تو کم از کم ہم ملیہ صرور قرار دیتا ہے ۔

سنِ تصنیف کی وضاحت کرتے ہوئے مُبتر کہتا ہے کہ اِبنِ نِشاطی نے اپنی مٹنوی پُھول بُن ۱۷۷۱ھ میں لکھی اور قبمتر نے اپنی مثنوی ۱۳۴۲ھ میں مخریر کی -

> ہُوا تیّار جِس دِیباں میں پُھبلنُ مُصنّفِ تِس لِکھیا، جِرت کے بو سُن

س ، جری لے آیا ، جب بو رکھ بار اگیارا سو کوں ، کم تھے ہیں پہار

سَنیا مُجُ ، نید درین نے ، یو جھلکار اُگیارا سَو بوتھے ، چالیس پیکار

۳ ۱۱۱۳

مُحققین میں پھول بن کے سن تصنیف کے بارے میں اختلاف ہے - بعض مُحققین

بھول بن کاس تصنیف ۱۹۹۱ھ قرار دیتے ہیں جو درست نہیں ہے نید در پن کی تصنیف ہے بیلے

مبرنے اپنی زندگی کے بارے میں بھی کچھ اس طرح سے و ضاحتیں کی ہیں۔

هُوا جَب كَامِل ، اس كا نظم بر كال نمانے نے ركيا أُمج بھُوت خُوش كال

کھیا تاریخ ہو ، رخ منج رُخن لا ہو نو تحف مُبارک لے بُمز کا

اتھا رَمضاں کا غُرہ سو جس دِن ھُوا بو سے دَرین ، ہُدر اُسی چھن

ای میلینے کی تھی جو عیرِ مسعُود رملیا اِبنِ نِشاطی تائیں ، مقصُود

اس کاہ مبارک ہے ، کرتار مرے مُقصد کے رکھ کوں بھی دیا بار

ان اشعار سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو تاہے کہ بُرتری کسی دربار سے وابستگی تو دور کی بات ہے، اس کے فن کاشاید ہی کوئی قدر دان ہولیکن نید ذرین کی تصنیف نے اسے کچے حد تک آمودہ توکر دیا۔

## حوالهجات

| سنه ۱۹۸۵-        | 11-        | ص       | ز علی جواد زیدی                            | ،- مثنوی نگاری ان                                |
|------------------|------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| سنه ۱۹۲۳.        | 144- LLC   | ص       | ز شبلی نعمانی                              | ۴- شعرالعجم ا                                    |
| سنه ۱۹۸۵.        | ٥٣         | ص       | ز علی جواد زیدی                            |                                                  |
| سنه ۱۹۸۳.        | ۲۸         | ص       | ز اعجاز حسین                               | م محتصر تاریخ ادب ار دو <sup>۱</sup>             |
| سذ ۱۲۹۳ه         | 4          | ص       | ز میرغلام عابد                             | ٥- انساب الاقرباء ا                              |
| سن ۱۲۹۳ه         | 17-11      | ص       | ز میرغلام عابد                             | ٦- انساب الاقرباء ا                              |
| اسنهٔ ۱۹۷۷       | *<*        | ص       | از جمیل جانبی                              | ے۔ تاریخ ادب ارو وحصداول                         |
| سنه جولائی ۱۹۴۱. | بد الحق    | ڈ اکٹرع |                                            | <ul> <li>۸- رساله اردو – انجمن ترقی ا</li> </ul> |
| است ۱۹۲۹-        |            |         | از ﴿ وَا كَرُمْ مِي الدينِ قادري أ         |                                                  |
| سند ۱۹۲۹-        | FAY        | زورص    | از ﴿ وْ اكْرُمْحِي اللَّهِ بِنِ قَاوَرِي أ | ۱۰- اردوشه پارے                                  |
| است ۱۹۸۷         | . 44       | ص       | از عبدالقاد ر مروری                        | ۱۱- ار د و مثنوی کاارتقا                         |
| سنه ۱۹۷۸،        | W-W+       | ص.      | مرتب اكبرالدين صديقي                       | ۱۲- بچول بن                                      |
| سند ۱۹۵۱         | ۵+ ر       | زور م   | از ﴿ وَاكْرُمْ كِي الدين قادري             | ۳۱- د استان ادب حیدر آباد                        |
| سنه ۱۹۹۲         | ا ۱۳۶۳     | هُ      | از تصیرالدین ماشمی                         | ۱۳- و کن میں ار دو                               |
| سند ۱۹۹۰،        | ۳۱۱ ر      |         | از گیان چند جنین                           |                                                  |
| سنه ۹۲۸          | 1+h-1+h (  | p       | و پاکستان جلد بن <sup>نج</sup> م           | <ul> <li>۱۹ مخطوطات الجمن ترقی ار و</li> </ul>   |
|                  | •          |         | S.                                         | مرتبه افسرصديقي امرو                             |
|                  | <b>∳</b> * |         | نگ مرحوم                                   | ۱۷- کتب نعانه نواب سالار بت                      |
|                  |            |         | صاحتی فہرست                                | کی ار د و قلمی کتابو <i>ں</i> کی و               |
| سنه ۱۹۵۷         | 479        | م       | از نصیرالدین ہاشمی                         |                                                  |
|                  |            |         | <b>d</b>                                   | •                                                |

### كتابيات

### مخطوطات

ا - ابن نشاهی پمول بن کتب خامنه سالار جنگ ۲ - ابن نشاهی پمول بن اواره او بیات اروو ۳ - سیر اتمد من نید و رپن کتب خامنه سالار جنگ ۲ - میر ظلام عابد انساب الاقربا، حید رآباد

### مقالات

ا۔ وُ اکر ابوالفضل سید محمود قادری شنوی مخزن عشق کی تنقیدی تدوین ۱۹۸۰. ۲- وُ اکر سید حفیظ الدین حسین عقبل باشی شنوی دیپک پتنگ کی تنقیدی تدوین ۱۹۸۰. ۳- وُ اکر پوسف النسا. شنوی سید در پن کی تنقدی تدوین ۱۹۸۵. ۳- وُ اکر مهر جبال اسد علی خال تمناحیات اور کارنامے ۱۹۷۹.

|            |         | لغات               |                                                    |
|------------|---------|--------------------|----------------------------------------------------|
| لكصو       | .1946   | لغات کشور ی        | ا ــ مطبوعه نولکشور                                |
| حبد ر آباد | .(9.49  | و کنی ار دو کی لغت | ۲ _ ڈ اکٹر سید مسعو د حسین و<br>ڈ اکٹر غلام عمرخاں |
| و بلی      |         | فربنگ آصفیہ        | ۳- سیدانمد د بلوی                                  |
|            | ، سوم ا | [جلداول ، دوم      |                                                    |

# کتب

| حيدرآباد    | 1911  | د کنی شاعری تحقیق و تنقید          | ۱ – اشر محمد علی            |
|-------------|-------|------------------------------------|-----------------------------|
| حبيررآباد   | -1947 | د کنی ار د و د گھنیات              | ۳ – اثر محمد علی            |
| رایتی       | -     | تحقیق کے طریقہ کار                 | ۳- اخترش                    |
| اله أباد    | -19 1 | ار د و مثنوی                       | ٣ – اظهر على فار و قى       |
| حبدرآباد    | 1949  | د کنی مثنو بو <b>ں کاا</b> نتخاب   | ۵ – اشرف رفیع               |
| لكحنو       | -19AM | مختصر تاریخ اد ب ار د و            | ۷ – اعجاز حسین سید          |
| امرتسر      | ۳۳۹۱۹ | تاريخ نظم ونثرارد و                | > – آغامحمد باقر            |
| پاکستان     | .194A | مخطوطات'                           | ۸ – افسر امر ذبی صدیقی      |
|             |       | ابخمن ترقی ار د و پاکستان جلد پنجم |                             |
| د یکی       |       | د رس بلاغت                         | ۹ ـ ترقی ار دو بور دٔ       |
| ر نگ آباد   |       | گل عجا <i>ن</i> ب                  | •۱- تمنااسد علی خا <u>ں</u> |
| د بلي       |       | تاریخ ادب ار دو حصه اول            | ۱۱ – جمسیل جالبی            |
|             | .199+ | ار دواد ب کی تاریخ                 | ۱۷– جنبیری عظیم الحق        |
| د بلی<br>سر |       | کھوج                               | ۱۳- جين ، گيان چند          |
| نكحنو       |       | شعرائے ار دو کے تذکر ہے            | ۱۲- حنیف نقوی               |
| دبلی        | PAPI. | متنى تنقيد                         | ۵ا- خلیق ابخم               |
| حيدرآباد    | واساف | گلشن گفتار                         | ۱۶ – خواجه خان حمید         |
| دېلی        | PAPI  | ار د و کی تنین مثنویاں             | >۱- خان رشید                |
| •           | -1944 | یھول بن مرتبہ ہندی                 | ۱۸ - د يوي سنگھ چوہاں       |
| حيد رآباد   |       | سير گولكنده                        | n= زور محی الدین قاد ری     |
| الد آباد    | -1971 | گارسان د تاسی                      | ۲۰ ـ زور کی الدین قادری     |
|             |       |                                    |                             |

حبد رآباد

حبد رآباد

حبير رآباد

حبيد رآباد

بخبيد رآباد

حبد رآ ماد

عليكرمه

حبدرآباد

حبيد رآباد

اله آياد

كأحنو

دىلى

جيد رآياد

اعظم گڑھ

ويال

لكھن

اله آياد

الكرو

اور نگ آیاد

لكحصنو

. حيد رآماد

:1979

.19 A Y

.1901

.1901

HAPL

-19 & 4

٤ ٣٠٠

.1972

.197 A

.1446

.194A

.199+

1214ه

۳۱۳۵۳

.19 14

-19 A A

۷۳۷ عبد الحق متاع شخن ۳۸ – علی جواد رزیدی مثنوي نگاري ۳۹- عصمت جاوید ډُ اکثر ادنی تنقید -1944 ۴۰ – قادری حامد حسن داستان تاریخار د و .1944 ٣١ – لاله لحي نار اين شفيق چمنستان شعرا. ۲۱۹۳۳ ۴۲ - محمد حسن قدیم ار د و ادب کی تنقیدی تاریخ PAPI. ۳۳ – محمد سردار علی تذکره بورپین شعرائے ار د و -1944 ٣٢ - محمد عبد المجيد صديقي تاريخ گولکنڈ ہ ١٩٣٩. حيدرآباد ۴۵ – میرتقی میر نكات الشعرا. ۱۹۳۵ اورنگ آباد

د کن میں ار د <u>و</u> 9س- باشمى نصيرالدين يورپ ميں د کنی مخطوطات • ۵ – ماشمی نصیراندین

۵۱ – باشمی نیسیرالدین

١٩٨٥ ديلي ١٩٣٣. حيد رآباد

ار د و قلمی کتابوں کی وضاحتی فہرست

١٩٥٤ حيرزاياه

147



**ڈاکٹراحمد علی شکیل** لام اے، ایم فل، پی ان انگاڈی (عماریہ)

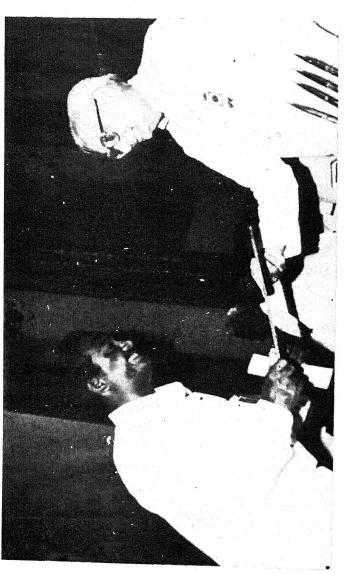

که اجمد علی شکیل، گور نرآمد عراپردیش شری کرش کانت ہے کی انتج – ڈی، کی ڈکر کی حاصل کرتے ہوئے



LITERARY STUDY OF



SYED AHMED HUNARIS MATHNAVI

### NEH DARPAN

1731 A.D. 1144 HIJRI

BY